ام كاب : أسواط العذاب على قوامع القياب

البعروث

مزارات ولياءوصالين برقبول كيشرق حيثيت

مؤلف : صدرالافاضل سيرتجر فيم الدين مرادآ يا دي عليه الرحمه

تقريق : مفتى أعظم مندمصطفى رضا خان عليه الرحمه

متحقیق و نقدیم : نعمان اعظمی الازمری

تحشيه وتخريج : مفتى محمر عطا مالله يعيى

ان شاعت : شوال المكرّم الله المراتبر • ا ١٠٠

تعداد اشاعت : ١٠٠٠

ناشر : جعيت اشامت السنّة ( بإكتان )

نور مجد كافترى نا رجمها در، كراجي، فون: 32439799

څو څېرې نیدساله website: www.ishaateislam.net پر موجود ہے۔

اسواط العُذاب على قوامع القباب مزارات اولياءوصالحين بر مي فيو ل كى منزعى حيثنيت قبو ل كى منزعى حيثنيت

> تأليف مُفتِر قر آن صدرُ الافاصل

علامه سيد محر تعيم الدين مراداً با دى عليه الرحمه (متونى ١٣٦٥هـ) علامه سيد محرف المرين الدين الدين الله تعالى عند خليفه الله تعالى عند

تقريظ

مفتى اعظم بمند مصطفى رضاخان عليالرهم

تتقيد و تقصيم: تعمان اعظمي الاز بري

تعشيه و تدريد: مفي معطاء الله عيي

فاشر

جمعیت اشاعت اهلسنّت (پاکستان)

نورمىچد، كاغذى بإزار، ميشادر، كراچى بۇ ك:32439799

## ييش لفظ

صدماں بیت کئیں کہ اہل اسلام اہلی اللہ کی قبروں کوعوام مے متاز گردائے ہوئے اُن سے تبرك حاصل كرنے كى غرض ہے أن كى طرف مؤكرتے ہے ہيں چھلف مما لك عن مختلف مقدر انبیاء کرام کے مزارات مرج خلائق ہیں۔ صحابہ و تا بعین سے لے کر آج کک تمام متقدین و متأثرين حضوركريم ملك كاتباع من اصحاب أحد بالخصوص سيد الشيد اء كروض برتشريف لے جاتے رہاور آج بھی ونیا فیض یاتی ہے۔ امام شافعی علیدالرحمہ بھی امام عظم امام ابوعلیفہ علیہ الرحمه كي قبرشريف كي طرف جل كرائع بين خوان غريب نواز بسيرعي جويري كي مزار كازخ كرت میں اور فیض یا کر " سننج بخش فیض عالم مظهر نور خدا ، ما قصال را پیر کال کا الداں را رہنما" کہتے ہوئے جاتے ہیں بدوہ حقائق ہیں کہ جن کا آج تک کسی نے الکارٹیس کیا اورمسلمان اللہ تعالی کے أن بیاروں کی قبروں پر تھے تغیر کرتے آئے ہیں کسی نے بھی ان کوؤھانے کافتو کانیں دیا۔ انبياء كرام ، اولياء عظام اورصلحائے أمنت كى عظمت كوسلمانان عالم كے دلوں سے تكالنے كے لئے نجد سے ایك تح يك أتفى اليك مظم مهم كا آغاز ہوااور تجا زمقدس براس تے تسلط حاصل كيامسلمانان عالم جوجميشه سے مقربين بارگاو خداوندي كي شان وعظمت اينے ولوں مي ركھتے اورائنیں مظم و مرم جانے آئے ہیں اُن کا قرب اپنے لئے رحت فداوندی کے حصول کا ذریعہ اوروعاؤل کی قبولیت کاوسیله مائے رہے ہیں اُن برشرک کا اثرام لگا کریا اُنہیں شرک میں جاتا ہونے کا خوف ولا کر مجبوبین کو تقیر بتا کر، اُن کے دلوں سے معظمین مجبوبین کی عظمت، محبت اور عقیدت نکالنے کی نایا ک سعی کی مصرف ای پر اکتفانہ کیا بلکہ محابہ کرام ،اہل بیت اطبار کے عزارات ربنائے کئے تھے مسمار کروسیئے اس شیت سے کہلوگ جان لیس جوابی ذات سے ا بانت كودورتين كريكة و وتباري بحلاكيامد وكريس مع چنانچه علامة عبدالغي تالعي لكهة بين: بعض مغرورول كاليه كهدرينا كرميس خوف ب كدعام لوك مى وفى محمع تقديروجا كم اور اس کی قیر کی تعظیم کریں ،اوراس سے پر کت دید وطلب کریں آو و داس اعتقاد میں گرفتا رہو جا کس کے کہ دواولیا ء دجود میں اللہ تعالی کے سماتھ موڑین میں لیعن کسی جیز کے بیدا

کونے شی اس کے ساتھ شریک ہیں آو کافروشرک ہوجا کی گے۔ ہم اُن کواس سے مشع کرتے ہیں اوراولیا ء کی قبریں ڈھاتے ہیں اور رہوتھا رشی اُن پر بنائی گئی ہیں اُن کو دور کرتے ہیں اور رہوتھا رشی اُن پر بنائی گئی ہیں اُن کو دور کرتے ہیں اور اولیا ء کی ظاہری اہانت کرتے ہیں ، تا کہ عام جا الل جان لیس کہ اگر یہ اولیا ء اللہ کے ساتھ وہو ہیں مؤثر ہوتے تو اپنی ذات ہے اِس اہانت کو دُور کرویے ، جوہم اُن کے ساتھ کرتے ہیں ، تو جا تناچا ہے کہ یہ فل ( لیمن اس مقصد ہے قبری و جا تناچا ہے کہ یہ فل ( لیمن اس مقصد ہے قبری و حانا اور ان کی اہانت کرنا ) کفرخالص ہے جو فرعون کی سی متولد ہے ماخوذ ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنی کتاب قدیم شی فرخالا کہ "فرعون نے کہا جھے تھو و کہ موئی گؤل کر ڈالوں اور انہیں چاہئے کہ وہ واپنے رہ کو بکاریں ہیں ڈرتا ہوں کہ وہ کہ مردی کو بکاریں ہیں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل دیں ، یا زہن ہی فسا و ظاہر کریں "۔ اور یہ فعل لیمنی قبریں ڈھانا ایک اُس موہوم ، لیمنی قبریں واللہ تا ہی گئرائی کے فوف ہے کوں کرجائز ہو سکتا ہے۔ ۔

خیرے نظے والی پیچر کی رفتہ رفتہ ونیا بھی پھیلی گئی ، حرین طین میں محابہ واہل ہیت کے گئی ساتھی و نیا سے محتوا م اسلمین کو گرا و کرنے او رفتہ ہوں کے آب ساتھی و نیا اسلام مرا یا احتجائی تھا او رفیہ ہوں کے قریب کے بھی جہاں بھی شے اپنی تھا کہ مسلمین کو گرا و کرنے او رفیہ ہوں کے مسلمین کو گرا و کرنے او رفیہ ہوں کے مسلمان پھر اور شخص اور گستا نہوں پر نام و فعضہ بیس تھتی ابنا کے وابیہ نے نجمہ مید کی مسلمان پہند نجر مید کی ساتھی و ابنائے و باہیہ نے نجمہ مید کی مسلمان پہند نجر مید کی اسلام کے مسلمان پہند نہر مید کے جائز و سخص ہوں اور گستا نہوں پر نام و فعضہ بیس تھتی ابنائے و باہیہ نے نجمہ مید کی اس جسارت کے جائز و سخص ہوں اور گستا نہوں پر نام و کہا و کہا و اسلام کے فرائن بیس کے قواد کی کا رفتہ بینے فر ما کروام السلمین کو گرا و ہوئے ہے بچاتے ، فرائن بین سے تھا کہ و وائن کے فاد کی کا رفتہ بینے فر ما کروام السلمین کو گرا و ہوئے ہے بچاتے ، فرائن بین سے تھا کہ و وائن کی کھا گیا ایک مطابح و میں میں کھی المحقی المحقی استان العلماء الحافظ الکیمی الملوذی الفیلی استان العلماء الحافظ الکیم ہے محل کے اور اس و فت سے موال المحق المحقی الم

روّ لمِيغ ( ليحق ۽ "هَيُو ل کَي شرع هيثيت " ) پاکستان ش پهلي بارشائع بهور با ہے۔ نتائيت سرال جو سا

زیرنظر کتاب کا پس منظر آگر چید مدالا فاضل علیدالرحمد کے زمانے بی جانے والی تخریک کا رقب میں جانے والی تخریک کا رقب میں منظر آگر ہے۔

کا رقب مگر آئ بھی وہا پر بخد یہ کے مکر وفریب کا بھی حال ہے جس کا مشاہد وہم سرزین یا کہتان پر بھی کررہ ہیں کہ مرحد بی و کا کا صحرے عبدالرحمی بابا کواو رحضرے میں علی جو بری مزادات کو بموں ہے آڑا یا گیا اور حال بی پنجاب لا بور بی واقع حضرت سیدعلی جو بری جنہیں و نیا وا تا گئے بیش کے نام ہے یا دکرتی ہے کے مزاد برید ہم دھا کے گئے گئے ، یہسب نجد حرام ہے اگر قبل کا حصد ہیں ، اُن لوگوں کے زویک و لی کے مزاد پر گئید تھیر کرنا تو نا جا کر اُن ہے کہ مزاد برید ہم دھا کے گئے گئے ، یہسب نجد وجرام ہے ہی گر یہ لوگ مزاد کے مزاد اور گئی ہو اُن کے مزاد اور گئی ہوا والی حرام کے اُن کو اُن کی مشاہد و سے بھی مزاد اس کے علاوہ بقت البحق بی بھیوا کی کہ جس ہے ذائر یہ جان سکے کہ قال کی سے مشاہد و سے بھی یہ بیان اس کے علاوہ بقت ہی کہ جس سے ذائر یہ جان سکے کہ قال کی قبر مہارک ہے اور یہ اُن کے کہ قال کی گئی کہ جس سے ذائر یہ جان سکے کہ قال کی قبر مہارک ہے اور یہ اُن کی وا عدر می اللہ عند کی دواہت میں ہے کہ نی کریم منظے کے نے تھر بھور میں گئی کہ جس سے ذائر یہ جان سکے کہ قال کی شراح سے مشاہد ہے گئی گئی ہوئی کی گئی ہے کہ دواہ کہ کہ کہ کریم منظے کے نے قربے بھر بھور کا گئی کہ جس سے ذائر یہ جان سکے کہ قبل اُن کی تیں منظم میں اللہ عند کی قبل بھی واحد کی کہ بھی کہ بھر بھور کی گئی ہم ہیں نے کہ کئی گئی تھر بھی نے کہ کئی گئی تھی جو کھور میں اس کے تھی گئی گئی ہوئی کھیتے ہیں :

وفیه أن حعل العلامة على القهر ووضع الأحصار ليعرفه النّاس سنّة (۱) ليخي ال صديمة شريف ش ہے كرقير پرعلامت بنايا اور پُقر ركمنا نا كدلوگ صاحب قير كو پېچان ليس سفت ہے۔

اور د شعرا على قارى لكية ين:

وقى "الأزهار" يستحب أن يحعل على القبر علامة يعرف بها لقوله علي العلم بها قوله علي العلم بها قبر أخي "اعلم بها قبر أخي" (٢)

لیتی "الاز حار" میں ہے کرتیر ریا مت بنانا کہ جس سے اس کی بیجان ہو متحب ہے اس کی ولیل نبی کریم مشکلت کافریان "میں اس کے ساتھ اپنے بھائی کی قبر کا نشان قائم کرنا ہوں''۔

اورو و پھر ایک زیانے تک صفر ہے عثان بن مطعون رضی اللہ تعالیٰ عند کی قبر پر بطور شان پڑار ہااور کہتے ہیں کہ حضور علیہ کے یعدم وان بن الکم نے وہ پھر اُٹھا کر صفر مت عثان بن عفان رضی اللہ عند کی قبرا نور مر رکھ دیا۔ (۳)

شرک بی جنا ای توف ان کوخداوند قدوس کے ساتھ جنگ کے گیا ہے وہ اس کے ساتھ جنگ تک لے گیا ہے وہ اس طرح میں کہتے ہیں کہ آگر لوگ اللہ تعالی کے دلیوں کے معتقد ہوجا نیس گے تو اُن کی تعظیم کرنے گئیں گے اور اُن ہے یہ کہت اور مد دطلب کریں گیاس طرح اُن کا مقید دمیہ ہوجائے گا کہ اولیا عاللہ کی چیز کے پیدا کرنے بیل اللہ کی جیزا کرنے بیل اللہ کی تیں اس کی جیزا کرنے بیل اور اولیا عاللہ کی تیں اُن کی اہانت کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو مطوم ہوجائے کہ اللہ تعالی اولیا عاللہ کی تیں اُن کی اہانت کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو مطوم ہوجائے کہ اللہ تعالی کے داللہ تعالی کے ساتھ وجود بیل مؤثر ہوئے تو اپنی ذات سے اس اہانت کو دور کرتے جوہم اِن کے ساتھ کی جود میں مؤثر ہوئے تو اپنی ذات سے اس اہانت کو دور کرتے جوہم اِن کے ساتھ کی دیوم امرکو واقع مان کر اولیا واللہ کے بی دعمین میں میں میں ہوئی ہوئے تھیں ہوئے کہ دور کرتے ہوں اس طرح انہوں نے اللہ تعالی ہے دشنی کرلی جوانیس بہت مہتگی پڑے گی محد یہ قدی ہے:

مَنُ عَادَىٰ لِيُ وَلِيَّا فَقَدُ اذَنَّهُ بِالْحَرْبِ (٤) بِعِنْ ، جِس شخص نے میرے دوست سے وشمیٰ کی تو بینک میں نے اُسے اپنے ساتھ جنگ کے لئے آگاہ کرویا ۔(۵)

اوراللہ تعالیٰ سے کوئی جنگ بھلا کیے جیت سکتاہے جیے صفرت عبدالرطمن ما ہا اور صفرت بیر با با رحم اللہ کے مزار رہر بم دھا کہ کرنے والے کچھ بی عرصہ بیں پُٹن پُٹن کر مارد بیئے گئے اورانٹا ءاللہ تعالیٰ حضرت سیدعلی بچو ہری علیہ الرحمہ کے مزار پر حملہ کرنے والے تمریب ندوں کو

المعان التقيح في شرح مشكاة المصابيح، كتاب العنائر باب دفن الميت الفصل الثاني، برقم: ١٧١ ــ (١٩) ــ ٣٥٣/٤ المكتبة المعارف الطمية الاهور

ا\_ مرقات المفاتيح مشكاة المصابيح، كتاب المعنائر، باب عفن العين، الفصل الثّاني،
 يرقم: ١٧١١\_(١٩) ١٦٨/٤ دارًالكتب الطعية بيروت

٣. أشعة اللمعان كتاب الحنائر، باب دفن الميت القصل الثاني، ٢٩٦/١ كتب خاله محيليه، ملتان

الم صحيح المحلوي، كتاب الرقاق، ياب التواضع برقم ٢٠٠١، ١٠/٤، دار الكتب العلمية بيروت

هـ الورض أن الله على ماته يكل كن كَاثِير ويَامُول اشعة اللّمعات، كتاب الدّعوات، باب دركار الله على حل النق الفصل الأول

الله تعالى كال ولى ي دشتى وعداوت في الدوك .

اوراولیا عکرام کے دشمن جوام المسلمین کواپی طرح بنانے کیلئے اپنے تمام دسمائل ہوئے کار
لاتے ہوئے تمام ذرائع استعال کررہ ہیں تقریر وتحریر کے ذریعے ، پرنٹ اورالیکٹرا تک
میڈیا کے ذریعے اولیا عکرام کے مزارات کے خلاف زہراُگل رہے ہیں جیسا کہ پیچھلے دنوں
ساع ٹی وی چینل والیک پرلیس نیوزاور آئ ٹی وی پرایک پردگرام کے تحت مزارات اولیا عکے
خلاف زہراُ گلاگیا جس کے چھر روز بعدی وا تا صاحب علیدالرحمد کے مزار پر حملہ ہوا ، ظاہر
ے کہ تملداُن لوکوں کی طرف سے جی ہوا جومزا رات اولیا ویر حاضری دینے والوں پرمشرک
اور بدعتی ہوئے کے تقری کا گلے ہیں۔

جہاں تک بعض مزارات کے اردگر دہونے والے ناجائز کاموں کاتعلق ہے جیسے جیس،
پینگ اوراوراوہاش لوکوں کی ترکتیں تو اہلسنت و جماعت کے نزویک بیتمام ناجائز گناہ ہیں اور
اگرکوئی جائل کسی ولی کے مزار کو تعظیمی مجدہ کرتا ہوا پایا جائے تو یہ بھی جارے نزویک حرام دگناہ
ہے امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کی کی اس پر 'ان اللہ الذکیة'' کے نام سے ایک
مستقل تصنیف ہے۔

اور مزارات پر جو جُبلاء ، جدے کرتے ہیں وہ تعظیمی جدے کرتے ہیں جو کہ جرام ہیں پھر شرک کی ہات کہاں ہے آگئ کہ کہتے ہیں کہ مزارات پرشرک ہوتا ہے حالانکہ مزار پر کوئی جا بل سے جالل مرویا مورت بھی صاحب مزار کو معبو ویا اپنافد انجھ کر بحد و کیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کاوئی سے جالل مرویا مورت بھی صاحب مزار کو معبو ویا اپنافد انجھ کر بحد و کیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کاوئی شہر کہ جھ کہ جو کہ اس دور شہر کر جاتا ہے جے شرع مطہر و میں شرک شہر کر ام کہا جاتا ہے کہوئی کرتا شرک ہے جو کہ اس دور شیل کرتا مہاں جس کرتا اگر یقین نہ بوٹو تج بہ کر کے دیکھ لیس کس جائل جو کہا ہوا ہوا و را اس کو جد و کھ لیس کس جائل ہے جائل شی کو گر ہے کر کے دیکھ لیس کس جائل ہے جائل شی کو گر ہے گر ہے گرا ہے گون ہے کہ جس کے آگے تو جھکا کہ واجوا و را اس کے جس کے آگے تو گرا ہوا ہوا و را اس کے دیکھ کہ ہے گون ہے کہ جس کے آگے تو گرا ہوا ہوا و را اس کے دیکھ کہ ہے گون ہے کہ جس اس نے اللہ کا ولی یا دوست ہے ، اللہ تعالیٰ کاوئی ہے ، جب اس نے اللہ کا ولی یا دوست ہے ، اللہ تعالیٰ کاوئی ہے ، جب اس نے اللہ کا ولی یا دوست کے دیا تو گرا کی نہ ہوگئ ، ٹھر کیا ہوا ، ہوا ہے کہ جس کو آگے ہوگئے ، ٹھر کیا ہوا ، ہوا ہے کہ جس کو ہوگئے ، ٹھر اس دیے تیں و و تو اس کے کہنے ہے مشرک نہ ہوگئے ، ٹھر کیا ہوا ، ہوا ہے کہ جس کو ہوگئے ، ٹھر اس دیے تیں و و تو اس کے کہنے ہے مشرک نہ ہوئے بگلہ کہنے والے خود مشرک ہوگئے ،

پر بھٹ جُبواء کے تعظیمی مجدہ کی دجہ ہے جو کہ حرام ہے پورے مسلک کوموروالزام تشہرانا کہاں ک وانشمندی ہے، بعض جُما ء کے تعل کو پورے مسلک برتھوینا ، وانی نہیں تو اور کیا ہے اگر سے لوگ مسلمانوں کو واو کہ ویے کے لئے کہیں کہ ہم مزارات اولیاء کے خلاف نہیں ہیں تو بجريتائي كدجب تجديول في على برام وايل بيت اطهار كم مزارات كومهار كيا تفاتواس وفت إن لوكوب في أن كے خلاف آوا زكول نبيل أشائي واكر يمي بات عِيقو أن كى تا سيدي فتوے دینے والے کون تھے اور پھر جب اُن کی جیتی جماعت جر بک نفاذ شریعت محدید (صوفی محمہ مولوی قضل اللہ کی جماعت ) نے مشہور صوفی پرز رگ حضرت عبد الرحمان یا با اور حاتی پیر با با معرارات كويم سے أثرافياتو ان على سے كسى في اس كى فدمت كيوں ندكى ميرسب وحوتك اور دکھا واہے ورنہ کون جیس جاتا کہ مزارات ہر دھائے کرنے والے یمی لوگ ہیں مصد ہال گر رکئیں اہل اسلام الل اللہ کے مزارات بر حاضری دیتے اور اُن کے فیوش وہر کات سے متمتع ہوتے رہے ہیں اور ہورہ اُن سب برمشرک دیدعتی ہونے کا الرام لگانے اور فتو ہے دیے والے مچی لوگ ہیں ، انہیں ہر تعظیم میں شرک نظر آتا ہے، خود جا ہے پھی بھی کریں جا ہے یہو دی اور نصر انی عورتوں کے پیچھیے ہاتھ باندھ کرچلیں ،اُن کی تحریم کریں ،مسلمان اللہ تعالی کے کسی دوست کی تعظیم کرے تو مشرک یا برعتی قرار یائے ، اللہ والوں کی محبت مسلمانوں کے ولوں سے نکا لئے کے لئے جو بھی کرمارہ ہے کرتے ہیں کیونکہ محبت ہوگی تو تعظیم یائی جائے گی اور جب محبت وتعظيم بوگي تو محبوب ومعظم كے تم يرتن من وهن الغرض اپنا سب محوقر باك كرنے كيلتے بندہ تيار بوجائے گااور ميں بات يہو دونساري عرزائم كي سحيل كى راہ بيں سب سے بڑی رکاوٹ ہے جیسے دُورکرنے کے لئے پیودونساریٰ کے ایماء پر اور اُن کی تکرائی میں نجرے اس کےخلاف بی تر یک شروع ہو فی تھی و واپی پیدائش سے لے کر آج تک معروف عمل ہادر بوری دنیا بی مختلف مامول سے بہودو تساری کے عزائم کی سکیل بی مشغول ہے، وه آج بھی اُن کی مانی معاونت کرتے ہیں اور اِن سے ایسے ایسے شرمنا ک کام لیتے ہیں کہ جن ے اقوام عالم میں اہلِ اسلام کو دہشت گروٹا بت کرنے میں مدوملتی ہے، خودکش حملوں کی اسلام میں کہیں بھی اجازت نہیں ہے اور یہ لوگ خود کش حلے بھی کرتے ہیں اوران کے یہ حلے

# تمهيد

### حامكا ومصلياً ومسلما

اسلام ایک ایسافہ ہیں ہے جس نے تفروشرک کی ساری راہیں مسدود کر کے 'فیل جَآءُ الْحَقُّ وَ رُحَقَ الْبَاطِلُ ' حَق آ آلیا اور باطل فو چکر ہوا کا پر چم اہرا دیا اسلامیان عالم کا ایک بڑا طبقہ آج قبروں کی زیارت کو مستحب ، بزرگوں کی قبروں کوعوام سے ممتاز رکھنے کو افتشل اور محابد و اولیاء کی قبروں سے تفرک حاصل کرنے کو جائز اور مستحس کر وائٹ ہے۔ اُن کی اطرف سے هذ رحال الیمن سفر کرنا بھی جائز اُن کی زیارت بھی با حث آجر ، نیز اُن کودیگر قبروں سے ممتاز کرنے کے لئے اُن پر قبریانا بھی جائز اُن کی زیارت بھی با حث آجر ، نیز اُن کودیگر قبروں سے ممتاز کرنے کے لئے اُن پر قبریانا بھی جائز اُن کی زیارت بھی با حث آجر ، نیز اُن کودیگر قبروں سے منقول ہے اور جولوگ ملک قبریانا بھی جائز بھتا ہے اور جولوگ ملک شام جواتی بالنہ جی جائز بھتا ہے اور جولوگ ملک شام جواتی بالد منظر ماتے ہیں اور معرکا سفر کرتے ہیں و واپنے سرکی آٹکھوں سے ان فتووں ہو مل جھول بھسوں شکل شک مال بات براجماع عملی ہے۔

خود تجاز مقدی جی این سعود کی حکومت سے قبل اُمِّ الْمَوْمَنِین سیده خدیجه کبری رضی الله عنها کے مزار پر تُنبه تقاه جس کوظالم سعودی حکومت نے شہید کیا اسیدُ الشّہدا ، حضرت امیر حمز ہ رضی الله عند کے مزار پر تُنبه بنا ہوا تقاجس کو بعد ش شہید کیا گیا۔

ایک نیس کی براروں مٹالیں موجود ہیں کہ: رگان دین کی قبروں پر اہل سلف تُنہ بنانا جائز جائز جائز جائز ہے۔ اور انہوں نے سوادا عظم اور علائے جنہور کی پرواہ کے بغیران سارے تب لی وقد حادیا، او نجی قبروں کو بلڈ وزرے دوند ڈالا، علمائے جنہور کی پرواہ کے بغیران سارے تب لی وقد حادیا، او نجی قبروں کو بلڈ وزرے دوند ڈالا، کسی شاہرا ہ کے بچے ہیں آنے والی تاریخی مساجد کومسار کردیا۔ قصد ای پرتمام ہوجاتا تب بھی جم اپنے گلے شکوے بند کر لیتے ، محرافسوں این سعود کی ریشہ دوانیاں اور امریکہ کے اشارہ پر باسے دانے کے بیکی مرکار آن بھی اپنی ایسی نازیاح کتوں سے بازیش آری ۔

چنانچا بھی حال میں رسول اکرم میں جائے گئے جائے ولاوت جوحرم کی ہے منعمل ہے ایک ماسٹر پلان کے ڈراپیدا سے منہدم کرنے کامنصو بدیاں کیا ہے، نولد رسول کومنہدم اور مسارکر کے اس جگہ پارک اور ہوگل تعمیر کرنے کامنصو بہ کوا بھی عملی جامہ بیس بہتایا گیا کہ عالمی سطح پراس خبر کی فد منت شروع ہوگئی اور عاشقان رسول میں گئے کا حتجاج ومظاہر دجاری ہوگیا۔ سمى يبودى ، تعرانى ، معروما كميونست كول كرنے سم التي بيس يلكه اين اسلام كول كرنے اور مزارات ادلیا عکودُ حانے کے لئے ہوتے ہیں اورا گرکوئی مکز ابھی جاتا ہے واس کاتعلق کی نہ سسى وبالى فكرر كنے والى تنظيم بے بى ہوتاہے ، چونكمنا م اسلام كاليتے ہيں، بظاہر يوے ديندا ر بنتے ہیں، و یکھنے میں قرآن وسقت کے عامل نظر آتے ہیں ،اوردنیا میں وین اسلام کوبدنام كرف كا ماك عى كرت بين اوران كى إن اولى وكات كى وجد التي ونياش برمسلمان كو محكوك نكابول سے ديكھاجائے لگا ہادر ہر ديندا رخف كو دہشت كر وسمجماجائے لگا ہے۔ الميديد ب كدكوني تؤيم وونساري كم باتحول فروخت بوكراوركوئي بنود كم باتحول يك كرابلِ اسلام كااستيصال كرنے كے دريے ہے جارے ملك شي يہوو د ہنو دونعماري كے ا يجنك رفتة رفتة طافت حاصل كرتے جارہے ہيں ان كے خلاف آواز بلند كرنا بھى آہستد آہستد مشكل ہوتا جا رہا ہے فدا ندكرے كد إنيين تسلط حاصل ہو اگر تسلط حاصل ہو كيا ہتو جارا حشر كيابوگاس كے لئے جا زمقدس كى مثال كافى بي جارے ملك بي بھى جن جن علاقوں بي ان كى اجاره دارى قائم بوبال سے ت كا تكنے والے على عدی مالسنت سے إن كا عال معلوم كرما جائة الله تعالى مسلما نول كوسجه و ب كدد داسلام كما م ليوا دشمنان اسلام كويجاتيس ان ے دام فریب میں نہ ائیں وال کے لئے استے دلوں میں کی تم کی تری محسول نہ کریں وال کی تقریر و ترینسیس ندیدهیس وان کی مساحد و مداری میں بچول کوندین ها کمی وان کے ساتھ کسی صم کانعاون ندکریں ،انبیاء،اولیا عرص دشتوں ہے مل بیز اری ویرائت کااعلان کریں۔ جعیت اشاعت السنت (یا کتان) نے "حقول کی شری حیثیت" کی اشاعت کے ذریعے ان موذیوں سے برائت و بیزاری کا ظہار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اسلمین کوان کی مرای سے بچانے کا جمام کیا ہا ورادارواں کاب کوائے سلسار اشاعت کے عوا بمبر رشائع كردياب، اميد ب كديدكاب عوام وخواس كروريع ما فع نابت يوكى -

5

احقر محمدعطا عالله فعيمي

یہ کی اہر اِس کے حضور مقتی اعظم ہند حضرت علامہ شاہ مصطفیٰ رضا خان توری علیہ الرحمة والرضوان کی ایر اِس کے اللہ میں کی ایسے ٹھوس ولائل دشواہر موجود ہیں جن سے قراراور جن کا افکار مکن تہیں۔ محضرت جا بررضی اللہ عندسے مروی ہے:

قال: نَلِى رَسُولُ اللَّهِ تَعْظِيدُ أَنْ يُحَصَّمَ القَبُورُ وَ أَنْ يُكُتَبَ عَلَيْهَا وَ أَنْ تُوطُّا (٢) حضرت جاء نے کہا کہ اللہ کے رسول عَلَیْ نَے قبروں کو پَنْتُ کرنے ، اُن پُر کُتِه لگانے اور اُن کوروند نے سے مع فر ملا۔

اس صدیث کے ذیل میں "مفکلوۃ شریف" کے تفقی نے صفرت حسن بھری ہے جوازاور صغرت امام شافعی ہے استخباب کاقول نقل فر ملا ہے۔ (۲)

سخت جرت ہے کہ اس صدیت پاک کو دلیل بنا کر اہل نجر آئ قبروں کو مسار اور منہدم
کرنے پر شلے ہیں بگر صد افسوس اس صدیت کے آخری کھڑ ہے پراند ھے کمل خیس کرتے ، اللہ
کے رسول علیہ نے قبروں کو روند نے ہے بھی منع فر مایا ہے ، جب کہ فالفین ضد و عناویش قبروں کو بلڈ و ذر ہے منہدم کرتے ہیں ، حالاتک اس حدیث کے همن میں فقہائے اسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں پیدل چلنا مستحب ہے۔

قبروں پر تُنبہ ندینانے کے سلسلہ میں جوا حادیث وارد ہیں اُن کا شاتی جواب اور سیح تاویل وظیق جوز پر نظر کتاب میں چیش کی گئی ہو وقا بل مطالعہ ہے۔

الله تعالى سے وعاہے كدائ فضر كر جامع رسالہ كوعوام أور خواص سب كے لئے كيسال ما فع وثا فع بنائے ماور جصف ميد ميد وين اور عمل صالح كياؤ فتى بخشے ۔ آئن

وصلى اللهم على سيلنا محمدو آله وصحيه و يارك و سلم

تعمان اعظمي

شعبان المعظم ٢٧٧١ه فادم مركز ابل سقت بركات رضايوربندر، كبرات (الهند)

پوری دنیا سے بلند ہونے والی صدائے احتجاج اوراسلامیان عالم بنی عُم و عصفه کی اہر اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آج بھی دنیا بن رسولی مقبول سیکھنٹے کے دفا دارزند واور جوسعو دی حکومت کی الیم غیر مُبدّب اور گلٹیا حرکت پر برگز خاموش نیس بیٹیس کے۔

حکومت کے در دی پوش مفتیان اور یہاں بیند دستان بی اس کے بعض وظیفہ خوار سعو دی حکومت کے خلاف مسلمانوں کے احتجاج پر سے کہتے ہیں کہ تمولد (ولا دت گاہ) رسول کی حفاظت اوراس کو بمیشہ ہاتی رکھنے کی ہابت کون کی نص فطعی واردے؟

ہنا ء و تحفظ کی ہا بت نفس تطعی وارد ہے یا نہیں؟ اس کا جواب تو ہم بعد میں دیں سے بھر پہلے یہی سوال ہم آپ پر بھی دہرائے ہیں کہ ولا دت گاونبوی کے انہدام پر نقص قطعی تو دُور رکی ہا ت کون کی ضعیف سے ضعیف روایت موجو دہے۔

محابہ کرام و تا بعین عظام کے زمانے سے خواص کی قبروں پر ضرورت کے پیش نظر قبہ بنائے پر ائکہ اُتھ کا اجماع عملی ہے اور اس سے گنبد بنانے کا جواز نابت ہے ، البتہ حدیث پاک میں بلاضرورت تغیر کی ممالعت آئی ہے، حضرت مُنا علی قاری (۱۲۰ اس) نے بھی اس دلیل کوفال کیا ہے کہ ممالعت والی حدیث بلاضرورت تغیر برمحول ہے، جیسا کہ لکھتے ہیں:

إذا كانت المحمة لفائدة مثل أن يقعد القُرّاء تحتها قلا تكون منهية (إلى قوله) و قد أباح السَّلف البناءَ على قبر المشابخ و العلماء المشهورين يَزُورهم النَّاس ويستريحوا بالحلوس قيه (١)

این، جب قبر پر خیمہ کمی فائد ہ کے پیش نظر لگایا جائے مثلاً اس کے زیر سابیر قاری بیٹے کر قر آن کی خلاوت کرے تو اس کی ممانعت نہیں ، ای طرح سلف صالحین نے مشائح اورمشاہیر علماء کے لئے مقابر تعمیر کرنے کوجا کڑ کہا ہے، تا کہ لوگ ان کی زیا رت کریں اورائیس کوئی تکلیف نہ ہو۔

بتایا جائے آج بوری دنیا میں کہاں؟ اور کس فائق و فاٹر پر تُکر تھیر ہوتا ہے؟ تُکہ جب بھی تھیر ہوتا ہے تو کسی ہزرگ، کسی ولی بکسی عالم دین بکسی پابند شرع اور کسی خادم دین کی تیر پر بلی ہوتا ہے۔ بیڈو فقط ایک جواز کی دلیل چیش کی گئی ہے مگر زیر نظر کتاب سختیوں کی شرعی حیثیت "اور خاص

١٠٥٢ منن الترمذي، كتاب الحتائر، باب ما جاء في تحصيص القبور الخ، يرقم: ١٠٥٢،
 ١٠٥٢/٣ الطمية، يروت

المحافق محمد المحاف المعاد التفيح في شرح مشكاة المصليح كم كتاب المعتار (ياب المغن المعمل الثاني، وقمة ١٧٠٠ مكية المعارف العلمية الاهور) عن آل كيامي \_

درقات، كتاب العنائر، باب دفن الميّت، الفصل الأوّل، ١٩/٤، مكيته إمناديه ملتان
 ١٣٩٢ هـ وتحت برقم: ١٣٩٧، ١٥٦/٤، ١٢٩٧، دار الكتب العلمية بيروت

-4210

وشکرسیم ) نے مسلہ کوواضی فریا و بیااو راب کوئی اوئی خفایا تی ندرہا، ہر مخالف وربدہ وہمن کے متعدیل بھر دے ویا اوراس کے لئے مجال وم زون و بارا ہے لیہ جنیانیدن ندر کھا، گراب بھی بیدو کوئی ہے کہا جا سکتا ہے کہاں مسلہ براس کے علاوہ جوان علائے کرام نے تحریر فریا بڑے میں بیدو کوئی ہے کہا جا سکتا ہے کہاں مسلہ براس کے علاوہ جوان علائے کرام نے تحریر فریا بڑے محالا ہے ہیں ، گر کیا ضرور ہے کہ اگر ورخانہ کس ست بیک فرف بس است اور معالم بین کے لئے وفتر بریار ہے کہ وقت سب پھرو کھوئن کر بھر ہے اند سے بنتے ہیں اورجلوہ حق سے اپنے مریض آنکھوں میں چکا چوند بیا کر انہیں خوب تھی لیتے اور ظلمت کے گرموں میں کرتے ہیں اور جس زیوں حال میں خود ہیں ووسرول کوئی ای میں بھا و کھنا جا ہے ہیں خود میں ووسرول کوئی ای میں بھا و کھنا جا ہے ہیں خود میں اور دوسرول کی آنکھوں میں گا ہے اور گھرا کی اور دوسرول کی آنکھوں میں بھی جا کہ اور کی کرا پی طرح گلگوئی بنا ما

جامع مليد كمفتى عبدائى صاحب نے قود دائد ھا دھند كيا ہے كرقہ ہي بھل ا گر جميں جامع ست واين مفتى جس كى حالت بير ہوكدا ہے صريح خالف عبارتين اہے موافق جان كرنقل كرے زہر ہيئے اور جہد كہرے داور فتوى - جامع مليد كامفتى اليابى ہونا بھى چاہئے آپ كا دگوى باطل قويہ ہے كہ جنے بنایا قرآن وحد ہے وفقد كی نظر بین با جائز اور حرام ، اور ہر قبر وقتبہ وابدب الانبدام ہوا و ابن سود نے جس قد وقت كی نظر بین با جائز اور حرام ، اور ہر قبر وقتبہ وابدب الانبدام ہوا و ابن سود نے جس قد وقت كی نظر بین باہوں کے دہراتك كو والا و كھر دہا ہے كہ انہوں نے قرآن عظیم كى كوئى ايك آنے الكي تيس جيش كى جس بين تيوں كى فرمت كاكوئى ذكر ہو و بلكہ جو آيت قيش كى ہے وہ وہ ہے جس سے صفر سے علامہ شہاب خفا بی (قدس سرہ) نے ان سے جواز پر استدلال فر ملا ہے ۔ اگر چرا بن كثير و آلوى وابن تھيہ سے انہوں نے اس پر رق بھی نقل كر ديا عمراس سے كيا ہوا ۔ غایت یا تی الباب اتنا ہوا كہ ان كے فر ديك ابن كثير وغيرہ كے قول ہے تو مرس نظلى ، بيدا بن كثير اور ابن شيميہ كے وامنوں على كوں چھے تيں ؟ ان على چھوم ہے تو قرآن عظليم كى كى آيت سے تي و ل كي ترمت فابت كر ہيں اور

# لقريط

از بشنرا ده اعلى حضرت حضور منتى اعظم بمتر معلامه شاه مصطفى رضافان (رحمة الله عليه) بسم الله الرّحين الوحيم

الحمد لله رب العالمين و الصّلاة و السّلام على المرسلين لا سيّما على الفضلهم سيئنا و مولانا محمد حاتم النّبين و آله الطّبين و صحبه الطّاهرين و أرواحه الطّاهرات امّهات المؤمنين و علماء ملّته و أولياء أمّته الرّاشدين المرشدين الهاديين المهديين محصوصاً الإمام الهمام سيّننا الأعلام و إمامنا الأعظم و حضرة قطب الأقطاب غوث الأغواث محى الملّة و الدّين و سائر الأمّة أحمعين

حسرت مولانا زید فصلهٔ نے مفتیان نجد بیدوند و بید کے خیالات فام اور باطل او بام کی خوب خوب مفرانگی فرمائی ہے ، نہا بہت و ضاحت ہے ان کی سفاجتوں و قاحتوں کو طشت ازبام فرمایا ہے ، اُن کا کوئی شیدا بیمانہ بیس رہا جس پر کافی نقض و اہرام فیل فرما دیا ہے ، بیختر مگر نہا بہت جا مح رسالہ ازباقی باطل و دفع ظلمات نجدیان گرا دو عافل کے لئے حق کا آفیاب نصف النہا رہ ، ہر محصف پر بیدم ارک رسالہ و کھ کران نجد یوں ، تد یوں کی ولیل ترین حرکات کیاوی و مرکاری و فریا ہوئی و نقداری جیسی گندی صفات روش و آشکار، اگر چیلا ایوبی سقت ( کشر جم اللہ تعالی اللہ تعالی سقت ( کشر جم اللہ تعالی ا

قر آن عظیم کے کسی ایک حرف ہے بھی اپناہاطل دیوئی اجہت ندکر تکیس کے۔ تیرجویں صدی کے
آلوی نے حضر سے علامہ شہاب خفائی پر جور ڈ کیاہے اس کا حاصل تو صرف اتناہے کہ اس آجے
ہے تیوں پر استدلال سیجے نہیں مبالغرض اس کی ہیا ہے قابل قبول ہوتو آپ کاہاطل دیوئی قر آن
ہے کیوں کرنا بہت ہوا؟

يوں على برا وفي عقل والا مجور باب كرجوا حاديث على كي كئيں أن من ترمت تُنب سے كوئى علاقه نيس يتبول كا أن ش كهال ذكرب، وتويّل بيركه تنبه بنانا ما جائز ب، وأيل بيركه حديث مں ہے کر تیر کو بجدہ گاہ نہ تھراؤ ،او رحد یث میں ہے کہ کوئی قیراو کی نہ چھوڑد ۔ اگر ہوں کتا ہو سقت ے این وعاوی تا بت کئے جا کیں ، تو وہ کونسا باطل وجوی سے جس کا اہل باطل قر آن وحدیث سے بوت ندو سے لیں مع ارس فقد آپ نے اس پر جو پھی اللم و حالا ہے و و محل کی سمجھدا رہے تھی تہیں، دعویٰ تو بیہ کے مطلقاً تُنبہ بنا ہی حرام اور ہر تُنبہ واجبُ الانبیدام، اور دلیل میں و ہ عبارتیں چیش کی جاتی ہیں جوان ممارتو ں ہے متعلق ہیں جوقبرستان وقف میں بنائی جا كيس بإملك غيريس بي إون ما لك بن بول ميا إلى ملك من محض بي فائد دبناني في بول ، صرف احكام كے لحاظ سے تغير كى كئى مول يا محض زينت و تفاقر كے لئے فى مول علماء كرام (ٹخدست اسرارہم) کی ان عبارتوں میں زینت واحکام وغیرہ کے القاظ وکچے کر اُن ہے آتکھ چاجانا، یک کہنا کتے ہوے حیادارکا کام ہے؟ لطف بیہے کدوہ بھی صرف تجو سے معلق نیس بلكمان بين مساحدومداري كالجمي ذكرب-كيول صاحب الداري ومساعيد كالفاظ وكميركر بھی جو یہ ند سمجھے کدان عبارات کامحل کیاہے؟ وہ کتنابلیدو باقہم ہے ۔اورا گر بمحد کرالٹی کے تو كيماعدد وبدور وم باكراب كي بيمان في جائز بم آب سيدديا فت كرتے بين ك آپ نے ان عبارات سے مطلقاً قبول کاحرام وواجب الانبدام ہوماتو ٹابت کرنا جا ہا مگر جب كەمساجەد مدارى كابھى ان شى ذكر قاتواس سے كون تى بچا كئے؟ يون آپ يرالازم بك جس طرح محرمب قبه كاعلان كياب، اى طرح آپ على الاعلان بير كتي كقر آن وحديث و فقدا تراريدى روس مدارى ومساحد بناماح ام، اورجوسية بول أن كامسماركروينا اورأن

کے آتا رمنا دیتالا زم کوں ہے؟ صلاح کیا آپ بیاعلان کرائیں عجا در تیں تو و بوبندہ جامعہ مليد اورايي صلالت كے جواور مدارى بون، أن كے قلع دقيع بين تو ايل سقت بھى آپ كا ساتھو یں گے،ادراگر کسی وی مدرسہ کا آپ نے زُخ کیاتو وہ اپنے ویلی بھائیوں کے ساتھ ہوں گے، آپ نے این تیمیدے استدلال کی زحت کوں کوا راکی ؟ سرے ہے ہو ہیں کول ندكيدويا كديدسب كيورام ادرشرك ب،ال لئة جارا المام محد بن عبد الوباب نجدي ايي " الناب التوحيد" على الى كالفراع كرنا ب الا حُول و لا فَوْةَ إلا بالله العَلِي العَظيم مسلمانول كواطمينان ركهنا جايئ كدوه جس راه ير گامزن بين وه بالكل سيح و ورست اور نہا ہے یا ک وصاف را ہے ، انہیں اُن وہا ہوں عرو یوں کے قریبوں ، کیدوں ، مکا ریوں سے وحو کے میں ندیر نا جاہتے ،جن علماء نے منع فر مایا ہے اورجنہوں نے اجازت وی ہے ،ان میں كوئى اختلاف نبيس يجے دومنع كرتے ہيں اسے يہ كى جائز نبيس كہتے -جومطرات منع كرتے ہیں و وو بال منع فر ماتے ہیں جہاں و جو وقع ہے کوئی وجہ منع یائی جائے کہ غیر کی ملک میں بے اجازت تعير مور يا قبرستان وقف يس ب شرط واقف عمارت بنالي جائے، يا صرف تفاكر و ڑ بینت کے لئے بنا کیں ماجھن بے قائد داییا کریں۔اورجہاں بدیکھند ہود ہاں کیوں ممنوع تشہرائیں؟ اور جب کہ علائے کرام نے اس کی تصریح فر ما دی کہ جوا زی مختاروم رج ومفتی بد ہے تو اب کسی کو کیا گئیائش کلام ہے؟ اور جواب بھی محض بر درزیان خالفت کی جائے تو اس کا قول كيا قابلِ النفات بود اب آخر بين بم بعض عبارات جونظر حاضر بين بيش كري -"ملتقى الابحر" اوراى كاشرة "محمع الانهر" على ع

يكره الآحرُ و الحشبُ أى كُرِه سِترُ اللَّحدِ بهما و بالجِحلِةِ و الحصُّ لكن لو كانت الأرض رِحوةً حاز و يَسنمُ أى يرفعُ القيرُ استحباباً غيرُ مُسطَّحٍ قار شِيرٍ في ظاهرِ الرَّوايةِ و قيه إباحة الزَّيادةِ و يُكرَّه بناءُ ، بالحصَّ و الآحُرِ و الحشبِ لقوله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم صَّفق الرَّياح و قطر الأمطارِ على قير المؤمن كفارة للنوبه لكن المحتارُ أن التَّطيين غيرُ مكروةٍ و كان عصام

بن يوسف يُطرِّن حولَ المدينة و يُعرِّر القبورَ النَّحرِبةَ كما في "القهستاني" و قبي "الخزانة" لا بأس بأن يُوضعَ حجارةٌ على رأس القبر و يُكتبُ عليه شيٌّ و قي "التَّف" كُرِه أَن يُكتبَ عليه اسمُ صاحبه ، اه مختصراً (١) ا منك اورلكڑي ہے قبرينا ما مكروہ ہے اورا ليے تي پھر اور سيج ہے ليكن زيشن مرم جو جائز ے ، اورا لیے تی قبر کواو کی کرنا مستحب ہے قبر چیٹی ایک بالشت او کچی اوراس میں زیا دتی جائزے اور مروہ ہے گئی این اور لکڑی ہے تھیر کرنا ،اللہ کے رسول علیہ کے ارشاد کے مطابق کے ہوا وی کا چلتا اور ہارش کا قطر دموس کی قبر ہے اس کے النا ہوں کا کفارہ ہے لین مخار فرہب میرے کہ پائند کرما درست ہے، اور عصام بن بوسف مدینہ کے اردگر د پانتہ کرتے تھے اور دیران قبروں کو قبیر کرتے تھے، جیسا کہ " اور" فزائة المعلين " (٢) مي بك كتير كيم بانے پھر ركھنا اور أس ير يكولكمنا جائز باور مين البين صاحب قبر كانام لكمنا عروه متايا-بدائع امام ملك العلما مابو يكرمسعو وكاساني (قدس اللدمر والنوراني ) من ب: روى أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما لَمَّا مَاتَ بِالطَّائِفِ صَلَّى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَتَهِيَّهِ وَجَعَلَ قَبْرَةَ مُسُنَّمًا وَضَرَبَ عَلَيْهِ فَسُطَاطُه الم محصراً (٤) عبدالله ابن عباس رضى الله عنهما كاجب طائف مين انتقال جوانق عجر ابن حنفيه في تمارُ جنازه يؤهاني اورآپ كي قبر كواو تجار كها اوراس ير خيمه لكايا-

" تا تارخانيهٔ (e) گهر" عالمگيريهٔ (۱) ش ہے:

إذا بحربت القبور فلا بأس بتطبينها

جب قبریں بوسید وہو جا کیل آوان کو پڑتند کرنے میں ترج قبیل ۔

"جوامرا لاظلاطئ مي ب:

و هو الأصح و عليه الفتوي (٢١

الله المح ادراى رفوى -

و کقامی شرے:

و إن أهيل عليه التراب لا بأس بالححر و الآخر و كذا على القبر إن احتيج إلى الكتابة و قي "الحامع الصّغير" لقاضي عان رحمة الله عليه لا بأس بكتابة شيَّ أو بوضع الأحجار على القبر ليكونَ علامةً (٨)

اورا گرقبر مرمنی ڈال دی گئی ہوتو پھر اورا پیٹ رکھنے بیس حرج نہیں ،ایسے بی اگر پکھر لکھنے کی حاجت ہوتو حرج نہیں، جیسا کہ (قاضی خان علیدالرحمد کی)''جا مع صغیر'' شک ہے کہ قبر مرکھ لکھناورای رعلامت کرطور مریقر رکھے بیس حرج نہیں ہے ہ

یں ہے کرتیر پر پڑتے لکھنے اوراس پرعلامت کے طور پر پھر رکھنے بیس حری تہیں ۔(۹) مناص قبول کے متعلق تو امام این چرکی نے نص فر ما دی کہ غیر مسئلہ بیس علماء د ادلیاء وصلحاء

١ محمع الأنهر، كاب الصلاة باب صلاة الحدائر، قصل: في الصلاة على العبت.
 ١ ١٨٦/١، ١٨٦/١ دار الطياعة العامرة ١٣١٦ هـ

٢. حامع الرّموز، كتاب الصّلاف فصل في الحنائز، ١/٩٨٩، ايج ايم معيد كميني،
 كراتشي

٣ عوانة المفتين، كتاب العلاة

المعنائع بترتيب الشرائع، كتاب الشلاة، قصل في سنة المثن، ٢٥٥/١، دار
 الكتب العلمية، بيروت

هـ الفتاوى الخاتار حمانية كتاب الصالاة الفصل الثنى و الثلاثون، نوع آخر من هذا الفصل
 قى القبر و الثقر، ٢٩/٢ مدر احياء التراث العربي، بيروت

الفتاوى الهندية كتاب القبالاه الباب الحادي و العشرون في الحنائر، الفصل الشادس
 في القبور الخ ١٦٦/١٠ دار المعرفة بيروت

٧. حواهر الأحلاطي، كتاب الصّلاة، قصل في صلاة الحنازة، ورق ١ ٤٠ محطوط مصوّر

الكفاية شرح الهناية كتاب الشلاة، ياب الحتائر، فصل في الذفن، تحت تولية و يكره
 الآجر الخ، ٢/٠٠٠ دار احياء التراث العربي، يروث

<sup>- &</sup>quot;تتناوى سراحيه" شنب كا أرضرورت بوق كليت شن كول شن أنش ب (الفتاوى السراحية كتاب الحتائز، ياب الدفن، س ٢٤، مير محمد كتب محانه، كراتشي) الاستطام منكمي في "در محتفر" (كتاب الصلاة باب صلاة العنائز، س ١٢٢، دار الكتب العلمية بيروت،) شن أمل كياب ـ

كم ارات طبيبه يرقيد بناما قربت ب- كما في "مصباح الأنام" حضرت علامه حافظ المن تجرع سقلاني" في الباري شرح سحى بخاري "مي فرمات تين: ضرب الفسطاط إن كان لفرض صحيح كالتستَّر من الشّمس مثلاً للحيّ الإطلال الميّت فقط حاز

قبر پر خیرد جب کی نیک مقصد ہے ہواتو سی کے دندوں کے لئے وجوب ہے سامید کرنے کے لئے تو جائز ہے نہ کہ میت کے لئے۔

اسى شياب:

إذا على القبر لغرض صحيح لا لقصد المباهات حاز (۱۰)

جب قبر برخيمه كمى نيك مقصد بي يؤقو ورست بي يكن فخر كے لئے نديو۔

دونوں اماسوں حضرت ابن هجر عسقلا في دعلا مدابن هجر كى رتمة الله عليبانے تو ان مغير وروں
كے منوه ميں پاتھر دے دیا، بيہ بعین شيخ نجدى جس علّت ہے قبوں ومزاروں كے قلعہ تو كرنے
كے در بے بيں، علائے كرام اسى علّت ہے اُن كے جواز بلكہ استجاب كافتوى ديتے ہيں۔
محبوبان الجي ومتبولان با رگاو رسالت بنائى ہے جلتے والے اى لئے تو منع كرتے ہيں كداس ميں ان كي تعظيم ہے، اور علاء انہيں اى لئے جائز بلكہ قر بت فر ماتے ہيں ملاحظہ ہو كداس ميں ان كي تعظيم ہے، اور علاء انہيں اى لئے جائز بلكہ قر بت فر ماتے ہيں ملاحظہ ہو انتهاں ك

بناءً القُبابِ على قُبودِ العُلَماءِ و الأولياءِ و الصَّلَحاءِ أمرٌ حارُ إذا قصد بذلك التَّعظيم في أعين العامَّةِ حتى لا يَحتَقِرُوا صاحبَ هذا القبر (١١) علماء اولياءاور صافحين كي قيرول مِ تَجَد بنانا جائز ب جب الى سعوام كي تكاه شي خرّ ت والناحقود واوتا كه لوك الى قيروال كي تقير من الله عين - عدانا حقود الناحقود واوتان جو آن الله تقيم مجوبان فَد اكي جب ال محرّارات طيبه كود سع من وايمان جو آن الله تقيم مجوبان فَد اكي جب الله محرارات طيبه كود سعان محرّارات طيبه كود سعان محرّارات طيبه كود سعان محرّارات طيبه كود سعان محرّارات طيبه كود سعان معرّارات عليبه كود سعان معرّارات عليبه كود سعاد من المناف جو المناف جو المناف المنافق عليه كله والمنافق المنافق المنافق

ڈالتے ہیں، اوران کاہدم داجب مخبراتے ہیں، ٹیریت ہوئی کہانہیں اب تک بیمعلوم نہ ہوا کہ نماز جناز ویش میں تعظیم میت ہے، اور دہ ای لئے سشروع ہوئی ہے ای داسطے کافر دہاغی و قطاع الظریق جن کی اہانت لازم ہے، اُن کے جنازہ کی نماز نہیں ہوتی ،اگر اس طرف انہوں نے توجہ کی تو یڈرش کتا ہے نماز جنازہ کو بھی حرام وشرک شہرائیں گے۔

بدائع امام ملك العلماء ين ب:

هٰله الصَّالة شُرعت لتعظيم الميَّت، و لهذا تسقط من تحب إهانته كالباغي،

و الكافر، و قاطع الطَّريق (١٢)

سینماز (چنازہ)میت کی تعظیم کے لئے پڑھی جاتی ہے،ای لئے جس کی اہانت واجب ہے مثلاً ہاغی، کافراورڈا کو کی نماز چنازہ جائز تیں ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو ہر گھنڈ ہے محفوظ رکھے۔ ہین

فقیر مصطفیٰ رضا قا دری توری رضوی بر بلوی عند

١٠. فتح البارى شرح صحيح البخارى، كتاب الحتائز، باب الحريفة على القير، تحت
 رقم ١٣٦١، ٢٨٦/١/٢ وفر الكتب العلمية بيروت

١ ـ تفسير روح البيان، صورة التوبة ١٨ ، ٣ ، ١٠ ٥ ه دار احياء التراث العربي، بيروت

١٢ يلائع الصنائع كتاب الصلاة فصل في بيان ما تصحيه و تفسله ٢/٢ ٢٤ء دار الكتب
 العلمية بيروت

بسم الله الوحمن الوحيم تحمدة و تصلى على رسوله الكريم

مقابرومقامات ومساجد كاوُ حاديناو بإبيه ہندكے

نزد بك قابل الزام بين

ا ہن سعو و نے سر زمین حرم جس جومظالم کئے ہیں ، انہوں نے مسعما ناپ عالم کورٹر یا دیا ہے لکین تعجب بدہے کدأس کے حامی یا وصف وجوئ علم وضل اس کی فریسل تر کات بر بر وے واتے ، ملکدائی کے خبیث الحال کوج رُبھنجرانے کے لئے برقتم کی طاقتیں صرف کر رہے ہیں۔اف روں میں فتووں کا ایک سدی شروع ہو گیا ہے۔مولوی محدر فیع عثانی ہمولوی کفایت الله امولوي عبدالحليم امولوي واربت احمد المولوي عبدالحي کے فتوے تھا ہے کئے جیں۔ان میں بدروروں کیا ہے کرمزارات رہتے بنانا شرعاً ناج نزاور قابل انبدام ہے بلکہ بعضوں نے اس کا ڈھا واجب کی ہے۔اس سے مدی ہی ہے کداہان معود نے جوا کار محابد کے مزارات کے س تھ گت خیاں کی جیں وان سب کو جا زوقر ار دیا ہے الیکن ان کے اس جا تکا تی ہے بھی مدعا حاصل خیس ہونا کیونکہ ابن سعو دینے قیروں اور مزاروں یہ قیے بی وُصائے پر اکتفائین کیا، اس نے معجدیں بھی شہید کی جیں ۔ ہے گنا ہوں کو آل بھی کیا ہے معجدوں اور مزاروں کے مقام بر نجائنس بھی ڈالی ہیں۔ اُمکنہ متبرکہ (مقدس مقامات) کو گدھوں کی لیدوں ہے بھی بھر دیا ہے۔ تیروں پر پٹرول وال کر اٹک بھی لگائی ہے، مجدوں کی کڑیاں باز ارول میں کوائی ہیں۔ ا آگرا بن سعو دکوئری کمنا منظور ہے تو ان تی م افعال کوئھی جائز کہتے۔ا ہے فتو ہے تہیں دیئے اج تے بیل اورا خوروں کے مفحات کے مفحات اُن سے لبرین ہوتے بیل لیکن کھیں بولتو ی لیکن لکو جا تا کہ مجدو مانے والے کا کیا حکم ہے؟ اُس کو سطان فازی کہنا اُس کی اللے واقعر سے کے لتے وعا کرنا کیر ہے؟ با دجو دخیری کے ان افعال کے اور با دجود اس کے کہ مسلمان اس کے

مقابلہ کے لئے تیار نہیں ہوئے ۔ طائف و مکہ مکرمہ میں او کوں نے بدردک ٹوک اس کو واضل ہو ۔ جو افتحات اس سے ظہور میں آئے ، میدہ بائی علاء اس سے فیم پوشی کر لیتے ہیں۔ اتنا بی فیم بلکہ وہ اس کے تم م افعال کے حامی ہیں کہ کہ وہ اس کے تم م افعال کے حامی ہیں کہ کہ وہ اس کے تم م افعال کے حامی ہیں تھی کہ اس کے فیم کر کے خوار مسمل ان علی وہ میں وات ، باشتدگان بیت ایم ام کی مقابلہ ہیں کی خوار مسمل ان علی وہ میں وات ، باشتدگان بیت ایم اس کے گرونوں پر چلتی ربی ہے۔ اور اُس کے فیکر انہیں پر ظلم وسم تو زیت ، باشتدگان بیت ایم اس کی مطابق بر سے کرونوں پر چلتی ربی ہے۔ اور اُس کے فیکر انہیں پر ظلم وسم تو زیت رہے ہیں ۔ پھر اس کی مطابق بو دیا تند کی دعایت و بیت اس م کے مطابق بود اور بند وستان کے وبائی شخص کی خوری کی طرح تمام مسمل مان عام کو کافر ومشرک ، مطابق بود اور بند وستان کے وبائی شخص کھی خوری کی طرح تمام مسمل مان عام کو کافر ومشرک ، واجئ الفتال ، مبائ الدم جانے ہیں فی کہان وعاش بیکھانے بھی ہیں :

وَ امْحَقُ بِسَهُوهِ رِقَابَ الطَّائِعَةِ الْبَاعِيَّةِ الْكَفْرَةِ الطُّلَّمَةِ

یعنی میارت یا خی کافر نظالم گروه کی گر وئیں اس کے تکوارے سا و ھے۔

تو اب جو مکد مکر مداور حائف ٹی ہے گنا دہ دے گئے ، یا درے جا دے ہیں یا ہد پینہ طیب مے حطے میں مارے جا کی ، بیدتمام دیند ارمسٹر محر علی حدب کے جا معدمتنید (۱) کے مفتی صاحب کے خطے میں مارے جا کی ، بیرتمام ہیں۔ بیر بجیب ظلم ہے کہ کی پر چڑ در کر تینل گئے ، اپنی جا نوں کا حق اللہ جا کہ کا فر قاجر بھی کا فر قاجر با فی خالم ہوئے۔

بجیب واقعه است و غربیب حادث ایست انا اصطرب فتیلاً و فاتلی شاکی همین العلماء کے مفتی مولوگ کفایت الله صاحب لکھتے ہیں: او بچی او بچی تیم میں بنانا بتیم میں پختہ بنانا بتیم وں پر گنبداور تھے اور تمارتیں بناناء فلاف والناء جا دریں بچہ حانا مقرریں ماننا بطواف کرنا ہجدہ کرنا بیتمام آمور مشکرات تشرعیہ

جامع مکیراسلامیری بنیا (مود) انجینی جو بر نے ۱۹۱۰ میں کل اوسی رکی اورجو ۱۹۱۵ میں والی نتقل ہوئی۔ جامع مکیراسلامیر آئ کیکے مرکاری مرکزی بیٹے وٹی ہے جس کی فیڈ مکا کورٹ ٹیس گرجیب فیس کرمون ما جمری جو برجواجے طور پر ایک وٹی مواق شخص ہتے ، ان وٹوں فیج کی میں وزکر نے ہوں اورجو جامع طبر کی طرف

ش داخل میں، شریعت مقدمہ اسلامیہ نے اِن اُمور سے سراحة منع فر ملا ہے۔ احاد مے میں میں اس میں کے اُمور کی ممانعت وارد ہے جوشرک یا مُفَصِی اِلّی البّسرك (شرك کی طرف لے جانے والی ) ہیں۔

ان مغتی صاحب نے مذکورہ بال تم م أمور کوشر ك يا تفصي لي البقراك ما كرتمام أميت املا میدکو، جن ش رسول کرم منتی کیامی به بھی ہیں، شرک کا نشانہ بنا دیا او راس شرک کے احاطہ سے کی قرن کے مسمد ن با برنیں جا سکتے ۔ ان مفتی صاحب نے بیا بھی تعریج کردی كدا بن سعود كے علقا كدوا على ل بي كوئى بات الكي نبيس سے جوان كوڤا بل الرام قر ارد سے ساس سے فا ہرے کہ جمیعة العلم اے بیمنتی مد حب نجدی عقا مربونے کے ساتھ ساتھ ال تعل کو قابل الزام بھی نہیں جانتے۔اب جس قد ربھی مظالم اورمساجد و مقابر کی تو بین اور عورتوں کے ہے ترمتی اور بورموں اور بچوں کا قل وغیرہ و مضنے افعال شنیعہ نجد کے لئے جیں ان يين كوتى ان مفتى صدحب كيز ويك قابل الزام نبيس، پير بين تبجيه سكنا كدا بن سعوداو راس ے ہوا خواہ میدوعدہ کس طرح کرتے ہیں كسد بيد طبيب ش كوئى خلاف شرع أمور ، آزاروين وال کام شکیر جائے گا۔ اور ہندوستان کے وہائی اورخدی کے ہندی قاقلہ سارا رایڈران مسلم نوں کو بیکس طرح بتاتے ہیں کدا ہوہ مسئدہ کسی مزار کی تو بین ندکرے کا ؟او راس سے كونى ظلم وقوع من ندائية على جب اس كاظلم اورتو بين قابل الزام يمى ند بوتو بس كايدوعد وكدو كونى كام خلاف شرع ندكر عكا وريد ينه طيبه كاحترام رمي كاء بيمز ارات متبر كداو رمشابد مقدسداد رماجد کے حفظ احر ام کے معنی میں سرطرت مسکتا ہے؟ ورمسلمانوں کواس کی المرف سے مطمئن كرما يكي معنى ركھ ب كرستى البيل بيد رقوف بنايا جائے كربية بم يہلي بى كهد عكي تن كماس كاكوني فعل قابل الزام نيس برويكدوه كرجكا باس كاماسوا كوني اوركام ال نے کیا ہوتا تو اعتراض کروران میں سے تو کوئی بات قابل گرفت نیس ہے۔اس پر نظر کرتے ہوئے ان فتو وں کے جواب کی طرف الفات کرما بھی پچھینرو ری نہ بھتا تھا ، کیونکہ جو لوگ تر م عالم مے مسمد نوں کومٹرک جائے ہوں اور جن کے غرب شی مجدیں وُحاما مک

جائز منا قائل الزام ہوال گرو د کافتوی مسلمانوں کی نظر میں پھی ہو قعت نہیں رکھ ۔عذوہ یمریں وہ تعصّب کے رنگ میں اس قد رؤہ ب کرلکھ گیا ہے کہ عاقل مُتقیظ (بیدار) ای تحریر پر نظر ڈال کراس سے چنز ہوسکتاہے ۔

یہ بھی عرض کر دینا ضروری ہے کہ نجد کی کے افعال کے بعض نجد ی کے کمزورہ می ریہ قاتل مصحکہ توجیہ کردیا کرتے ہیں کہ بیرمظام اس کے فشکرنے کئے ہیں ان سادہ لوحوں کے خیال میں سمى با وشاد كى طرف و ي تعل منسوب بو يخته بير ، جود واينے باتھ سے كرے ـ قلعد بنايا ، ملك فقح کرما ، مارما جُمَلِ کرما کون باوٹ واٹ واٹ ہاتھ ہے کرتا ہے؟ بیسب کام اُن کے خُدام لِشکری ہی انجام دیتے ہیں۔ تمرید عجیب فتم کی محبت ہے کدابن معود کے بُرے افعال خادموں کی طرف منسوب كروية جائيں، كواس كے زير دست حالى جيسے بدعلاء وہا بيد ہيں، وہ اس تؤجيد كو منروری نبیں مجھتے بلکہ جدائت کے ساتھ کہتے ہیں کداس کے افعال قابلِ الزام نبیں۔ان یر رکواروں سے میری بیدا شدعا ہے کہ جہاں انہوں نے قبوں کی محرمت اور ان کے قابل البدام بوئے کافتوی وے کران الراموں سے نجری کو بری کرنا جا ہے وہاں وہ خون رہن ک اور مدم مساجد کی ا باحث بلکه او جوب بر انتاز و رقام عرف کر کے تیدی کی بوری بوری اعانت کریں اور جرائت کے ساتھ اپنے عقید ہے اور قد ہب کو دنیا کے سامنے ویش کر دیں ، چونکہ میرے محترم کرم فرمانے ان فتووں کے جواب لکھنے کے لئے جھے ایما فرہ یہ ہے ، اس لئے ہیں ان تمام فتوول کوزیر نظر رکه کرمسئلد کی اصلی صورت بیش کرنا بور ، اوردی کرنا بور که الله تبارک و تعالی حل بولے، حل لکھنے کی تو نیش وے اور تصلب اور طرفد ارک اور طن پروری کی آقات سيخ المراكن حسينا الله هو تعم المولى و معم المعين

بمسم الله الرحش الرحيم

الحمد الله ربّ العالمين و الصّلاه و السّلام على سيّد الأنبياء و المرسلين و على آلهِ الطّيبِين و أصحابهِ الطّاهِرين

مذکورہ بالدامی ب کے تم م فتو ہے میر ہے ڈیر نظر ہیں ، انہوں نے اپنے مد عاکی تا کید میں جس قدر عبدرات بیش کی بیل اُن سب کا دارہ مدار چیرات دیث پر ہے، میں انہیں پہلے ذیر کر دوں اورائل کے بعد ان کے معافی ہے بحث کروں کہ بعوب انتدحی واضح ہوجائے۔

#### احاويث

### حديث اول:

عَنْ عَائِشَةً رَصِيْ اللّهُ عَنْهَ عَي اللّهِي يَكُلُخُ قَالَ مَرْصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ: لَعَنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

النديق في في من يهو دونها رئ راهنت فر وفي رجنهوب في انبيا وي قبرول كوسجد بنايا-

#### حديث دوم

عَنَ بِهِي عَبَّاسٍ، قَالَ: لَعَلَّرَسُولِ لَهِ لَلْكُاثِرَ يُرَبِ لَقُبُورٍ، وَ الْمُتَّحِدِيْنَ عَلَيْهَا الْمُسَاجِدَةِ الشُّرَجِ (٢)

محجج بحارى، كتاب الحتاثر دياب ما يكره من تحاذ المساحد على الليوره ٢/٩٦، حمصة السكر الاسلامي، فاهره و برقم: ١٣٣٠، ٢٢٣/١ دار الكتب العلمية بيروت أيضاً صحيح مسمم كتاب المساحد و مواضع الصلاقه باب النهى عن بناء المساحد عنى القيوره ٢١٣/١، ١٩٧٥ محميعة السكر الإسلامي، فاهره و برقم ٢١٠ (٢٩٥) ص١٩٧، دار الكتب العلمية بيروث

أيضاً مُثَى النسائي، كتاب الحتائر، باب اتنافاد للقبور مساحفه ١ /٢٣٦، حسيمة المكتر الإسلامي، قاهره، و يرقم. ٢٠٤٦، ٢ /٩٧/٤، ٩٨، دار الفكر، بيروت

أيصاً فتح البنري بشرح صحيح البخاري، كتاب الطنوة باب عل تبش قبور عشركي الحاهبية، ٢٧٢/٢ دار ابي حياله قاهره

أس أبي داؤده كتاب الحائزه باب مي رياره السلم القبوره ۲/ ۱۵۱۰ حميعة المكتر
 الإسلامي، قاهره، و برقم ۲۲۲۲، ۲۲۲۴ دو في حرم بيروت

رسول الله عليه التي في في المارت كرق والى مورتون او رأن بر معيدي بنائے اور جائے ركھ والى بر معيدي بنائے اور ج

#### حنيث سوم

عَنَّ أَبِي عَيَّاجِ الأَسْلِيُ قَالَ. فَالَ لِي عَلَيْ اللَّ أَبْعَثُتُ عَلَى مَا بَعْلَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### حنيث چهار م

عَنْ خَلَفِ قَالَ سَمِعَتُ اللَّهِي عَجْهُ يَقُولُ: أَلَا وَ إِنَّ مَنْ كَانَ تَبَلَكُمْ كَانُوا يَتُحَدُونَ قَبُورُ أَنْهَاتُهِمْ وَ صَالِحِهُمْ مَسَاجِدَ أَلَا وَ لَا تَتَّحَدُوا الظَّبُورُ مَسَاجِدَ لَا تَتَّحَدُوا الظّبُورُ مَسَاجِدَ

أيماً من الترمدى، كتاب الحائر، باب ما جاء في كراهية زياة القبور للنساء ١٩٨٧/١ جمعية المكتر الإسلامي، قاهره، و يرقم:١١٥٥/١ ١١٥٥/١ دار الكتب العلمية بيروت

أيصاً شكل النسائي، كتاب الحنائر، ياب التعيظ في اتحاد الشّرج على القبور، ١٠٣٥/١، حميعة شمكر الإسلامي، قاهره، و يرقم ٢٠١١، ١٩٧/٤/١ دار الفكر، بيروت أيضاً شكل ابن ماحث كتاب الحنائر، ياب ما حاد في النّهي عن زيارة النّساء القبور،

ايضا من اين ماجه التحالي ياب الحالي ياب ما حام في اللهى عن رياره النساء الفر برقم ١٥٧٤، ١٥٧٥، ١٥٧٦، ٢٦٧/٢ ع ٢٦٨، ٢٦٩، دو الكتب الفسية، بيروت

صحيح مسلم كتاب الحائر، ياب الآم يتسوية القرء ٢٨٠/١، حميعة المكثر الإسلامي، قاهره، ويرقم ٢٣٠ (٩٦٩)، ص٢٤٧، دار الكتب العمية بيروت أيضاً شن أبي داؤد، كتاب الحائر، ياب في تسوية القيرء ٥٥٧/٢، حميعة المكر الإسلامي، قاهره، ويرقم ١٨٤٢، ٢٤، ١٥٥٣، دار بن حزم بيروت

أيصاً شَنَى التُرْمِدينِ، كتاب المتنائر، باب ما عناه في تسوية القبور، ٢٨٢/١، عنميعة المكتر الإسلامي، قاهره، و يرقم ٢٠٤١، ١٠٤١ منام الكتب العنمية، بيروت آيضاً شَنَى النّسائي، كتاب المنائر، باب تسوية اغبور إذا رفعت، ٢٣٣/١، حميعة المكتر الإسلامي، قاهره، و يرقم ٢٠٤٧، ٢٠، ٢٠/٤/١، ٢٠ دار الفكر، بيروت

إِنِّي أَنَّهَا كُمُ مِنْ ذَلِكَ (٥)

جندب سے مردی ہے کہا، میں نے نبی علیہ سے شنافر ماتے تے خبر داراج لوگ تم سے پہلے تے وہ اپنے انبیاءو صاحین کی قبروں کو مجد بناتے تے بغیر داراتم قبروں کو مجد بناتے تے بغیر داراتم قبروں کو مجد بناتے میں گواس سے مع فرما تا ہوں۔

#### حديث ينجم

حضرت عائش رضی القد تق کی عنها ہے مروی ہے کداُم جبیبہ او راُم سلمدر منی القد تق کی عنها ہے مروی ہے کداُم جبیبہ او راُم سلمدر منی القد تق کی عنها نے عبار میں القد تق کی جو انہوں نے عبار میں ویک تق اس بھی تقویر یں جی او حضور ہے بیاد کر کی اضور ملطقے نے قر مایا ان اوکوں کی بیدہ است تقی کہ جب ان بھی کوئی مرد صد کے انقال قرم تا اس کی قبر پر مجد قبیر کرتے اور اس بھی تصویر یں بناتے او واللہ کے بزویک دوز قیا مت بور ین تھتی ہیں۔

### حديث ششع

عَنْ عَطَاءَ بَي يَسَارَ عَنَ رَسَوُلِ اللَّهِ يَشَيُّكُ ذَلَ النَّهَمُّ لَا تَحَعَلُ قَبْرِي وَتُمَّا يَعْبَك

- عن حديث قال سعف اللي تقط قبل أن يشوب بحشي و هو يقول التي أير أبي الله أن يكون يوسكم حبيلاً و أن يكون يوسكم حبيلاً و أن يكون يحبلاً كما أنحد يتر حبيطاً و أن يكون ي بحكم حبيلاً و إلا من كان قبلكم كانو توكيب مناحداً بن الكر حبيلاً لا و الا من كان قبلكم كانو يتخبون قبر البياتهم و صابحتهم مساحلة لا والا تتحدو البيور مساحد في الهاكم على قابل مسجم مسمه كتاب المساحد و مواضع المسلام ياب الهي عن يناء المساحد عبى القبور الم 111 م 112 معيعة المكتر الإسلامي قامره و يرقم 17 المساحد عبى القبور الكب العلمية بيروت

الله عَصبُ الله عَلَى مَوْمِ اتَنْعَدُ فَهُورُ أَنْبِيَا إِنِهِمُ مَسَاحِلَة رواه مالك مرسلارى الله عَلَى مَو الله مرسلارى الله عَمري الله عَلَى مَو الله عَلَى مَو الله عَلَى الله عَلَى

#### جليث هفتم

نَهِى رَسُولَ اللهِ مَنْ فَكَ تُنصَّصَ الْقَبُورَ ، وَ أَنْ يُكُتَبَ عَلَيْهِ وَ أَنْ نُوطًا (٨) حضور عَنَ اللهِ عَنْ مُنْعِ فَرَهَ إِلَا تَدْمِرُونَ بِي مَنْ كَمِ جِائِدَ اورانَ بِرَكَامِت كَى جِائِدُ اوروه بإمال كى جائمن -

مسطور دبالا احادیث اوران کے ہم معنی خوا داور بھی گئی ہی ہوں ایس ہی مر داید ہے جس پر مفتیان ہمید العلماء، جامعہ ملّیہ دغیر دکواعتا دے ، اور جس کے گروسہ پر و دا کا براسلام کے مزارات منہدم کرنے کافتو کی دے رہی ہیں ۔ یاتی تمام عبرات جوانہوں نے نقل کی ہیں ان ہی بھی آئین حدیثوں ہے تمانک کی گیا ہے ۔ ابندا اب جمیس یہ تحقیق کرنا ہے کہ آیا احادیث فدگورہ یا لاسے یہ بہتج اخذ کرنا سمجے ہے ابندا

أيصاً فتح الباري يشرح صحيح البحاري، في كتاب الصّلاق باب هل تبش قبور مشركي الحاهلية، ٢٧٢/٠ جمعية المكتر الإسلامي، قاهر،

أيصاً صحيح مسلم كتاب المساحد و مواضع الصلاة، ياب اللهي عن يده المساحد على القبوره ٢١٢/١، حسمية المكتر الإسلامي، قاهره، و يرقم ٢٦\_ (٥٢٨) ص١٩٩٦، دار الكتب الطمية، بيروت

- الموطا الإمام مثلث كتاب قصر الطنوة هي الشار، ياب جامع الطنوة ص٥٥٠ جمعية ا لمكر الإسلامي، قاهره، و يرقم ١٩١/٢٤/٩ مس١٩٢٥ مند احيد التراث العربي، يروت أيضاً مشكاة المصابيح، ياب المساحد و مواضع الطلاة، الفصل الثانث، ص٧٢٠ مطبوعة رضا اكادمي، مميني
- سُنَ الْرَمدي، كتاب الحالي، ياب ما حاءه ي گراهية تعصيص القيور و الكتية عبهه ٢٨٢/١٠ حمية المكتر الإسلامي، قام ده و برقم ٢٥ ١٠ ١٥ ٢/١٥ دنر فكتب العدمية بيروت ايضاً سُن ا السالي، كتاب الحنائر، ياب البناء على القير، ٢٢٢/١، حمعية المكتر لإسلامي، قامره، و برقم ٢٤٠٤، ٢٠١٤/١/١، ١٠ دار الفكر، بيروت

يصاً مشكاه المصليح، كتاب الحنائر، باب دم المؤلف الفصل الثاني، ص ١٤٨. ١٤٩٠، رصا اكادمي، معيني، و يرقم ١٧٠٩ (١٧) ٢٢٤/١، دار الكتب العلمية يروت

صدیت اول، دوم، چبارم، جیم اور شقم علی میرودو تعماری پر انجیاء بصلحاء کی قبرول کومبیر بنانے کی دجہ سے احت افر مائی گئی ہے ۔ صدیت سوم عمل بلند قبر کور ایر کرنے کا فرکرہ محد عث بیفتم عمل قبروں کو پائند کر نے ہے۔

ان ا حادیث کویز رگان و مین اور سلی عوانی عامی کی برائے مزارے کیا تعلق ہے؟ تناتو اردو جانے وال بھی محض ترجمہ ہے بھی بجو سکتا ہے۔ یہو دو نصاری پر انبیا عوصلیاء کی تبروں کو مجد بنا بینے پر جولعنت فر و کی گئی اس کا سب کیا ہے؟ احددیث کے شروح کی طرف ہاتھ میں حانے ہے قبل یہ نچویں اور پہنی حدیث پر نظر کرتے ہے بید ہات صاف موجاتی ہے۔

پ نچ یں حدیث شی حضورانورعدیدالقیدہ قادالتا م نے بیارش وفر مہاہے کہ ان لوگوں کا بیہ
دستورت کہ جب ان بیل کوئی مردصہ لح انقال فر بانا تو وہ اس کی قبر پرمجر تفییر کرتے ،اوراس
بیس ان کی تصویر بناتے ، وہ القدت کی کے فز دیک روز قیامت بدترین قبل بیں۔اس حدیث
شریف سے بیمطوم ہوا کہ اُن کا قبورانی ، پرمپر بنانا ، اُن قبوریا تصویر کی عبارت کے لئے تھا
اور بہب شک متحق لعنت ہے۔

چھٹی صدیت بھی اس ہے بھی زیادہ مراحت ہے کہ ارش فیر مایا ہیا رہ امیری قبر کوئت ندینا کہ ہوتی صدیت باللہ کا سخت عذاب ہے اُس آقوم پرجس نے انہیا ، کی قبر کو مساجد بنایا ۔ اس مدیت نے بنا دیا کر قبر وں کو مجد بنا نے کے بیامتی جیس کہ ان کہ دہ کی جائے ، بیا کم ان کم انجی قبد بنا کر اُن کی طرف تم زیر بھی جائے جیس کہ ایوم کر غنوی کی صدیت میں ہے کہ صنور نے قربایا ۔
کراُن کی طرف تم زیر بھی جائے جیس کہ ایوم کر غنوی کی صدیت میں ہے کہ صنور نے قربایا ۔
لا محلس علی القبور و لا مصل بائیں دور

قبرد برینتیمه منان کی طرف نمازا دا کرد ...

اس سے خاص قیر کے اُورِ نمازیکی ممتول ہوئی کہ اس ٹل قبلوس کل القیر ہوگا ،اورقیر حقی مقبور ہے۔ و القبر حق المستقبور اوراک وجہدے حضورتے میبودد نصاری پر احت فرمائی اوراس سے

۹ صحیح مسم کتاب انصائر، اب آنهی عن حدوس عنی قبر و الطلاه (آینه ۲ ۲۸۰۰ معمیة اسکتر لإسلامی، قادره، و برقم ۹۷ (۹۷۳) می ۴۵۷ دو لکتب العلمیة بیروت یصا مس انترمدی، کتاب انعصائره باب ما جاء دی کر هیة المشی عنی قبره ۱ ۲۸۲/۱ معمیة اسکتر لإسلامی، قادره و برقم ۵۰ ۵۰ ۱ ۵۱ ۱ ۵۲ دئر الکتب العلمیة بیروت یعما مس ایی د ژده کتاب انعصائره باب دی کر هیة القعود عنی قبره ۲ ۵۰۹ معمیعة یعما مس ایی د ژده کتاب انعصائره باب دی کر هیة القعود عنی قبره ۲ ۵۰۹ معمیعة

ين العصر أدّ حدُّ الحُفّا ظ قاضى العُف ة علامد ابو الفسل شب ب الدين ابن جرعسقار في ش فعي رحمة الله تعالى عليه وهم الباري شرح البخاري " بل فرمات من إن

و قال البضاوى: لما كانت اليهود و التصارى يسحدون لقبور الأنبياء تعظيماً لشاتهم و يحملونها قبلة يتوجّهون في الصّلاة تحوّها و اتّحدوها أوثاناً لعهم و عنع المسلمين عن عثل ذلك، فأمّا من اتّحد مسحداً في حوار صالح و قصد البّراك بالقرب منه لا التّعظيم له و لا التّوجّه تحوّه قلا يدخل في ذلك الوعيد (١٠)

بینادی نے کہا جب کہ بہو دو نصاری انہا ویلیم السّوا می قبروں کو ہدنیت تعظیم مجدہ کرتے ہے اورائیس بُت کرتے ہے اورائیس بُت کرتے ہے اورائیس بُت بنا کر ہو جہ ہے تھے ، اورائیس بُت بنا کر ہو جہ ہے تھے ، تو القد و رسول نے اُن پر لفنت فر ما یا اور مسلم نوں کوایہ کرنے ہے منع فرما یا لیکن جس شخص نے کسی صالح کے مزار کے قربہ بہقصد تیم کے میں بنائی اور بہنیت تعظیم نما ذاکس کی طرف ند پر بھی و واس وعید ہیں وافل نیس ۔

ورحة التَعيل أن الوهيدَ على دلك يتناولُ من أتَحدُ تُبورٌ هم مساحدَ تعظيماً و مُعالاةً كما صنع أهلُ الحاهلية و حرَّهُم دلك إلى عبادتهم، و يتناه لُ مَن

المكر لإسلامي، قاهره، ويرقم ٣٠٢٦، ٣٠٩٠ در ابن حرم ابيروت ١٠ فتح أباري بشرح صحيح البخوي، كتاب الصلاة، باب هل تبش قبور مشركي العاهية ٢٠٢٠، دم ايني حيال، قاهره و تحت رقم ٢٠٤١، ٢٠٤٠ ٢ ١٩١٠ دو كتب العمية بيروت

أَتْحَذُ المَكَلَهُ بُورِهُم مساحدً بأن تُبشُ و تُرمى عضائهم، فهما يختصُّ بالأبياء و يلتحقُ بهم أتباعَهم، و أن الكفرة فإنه لا حرج في بشي بُبورِهم، إد لا حرج في إهانَتِهم (١١)

وجہ تعلیل بیہ کہ بدوعید اُن اُوگوں کوشائل ہے جنہوں نے انبیا عد صافعین کی قبروں کو انتخاب میں بیا ہے۔ کہ بدوعید اُن اُوگوں کوشائل ہے جنہوں نے انبیا عد صافعین کی قبروں کا تعلیماً مسجد بنایو، جیس کہ اہلِ جا ہیت کا عمل تھا، جس میں یؤسنے یؤسنے ووائن کی عب دت ہی کرنے گئے، اور بدوعید اُن کو بھی شامل ہے جو صافعین کی قبری اُ کھا ڈکر اُن کی جگہ مسجد ہی بنا تمیں ۔ بدم منعت انبیا عاوراُن کے قبیمین کے ساتھ خاص ہے، من کا کہ رکا قبری کی اہانت میں حریج نہیں ۔ دورا میں میں حریج نہیں ۔ دورا میں میں حریج نہیں ۔

نيزال ش ب

و ما يُكره من الصّلاة في القبور يتناون ما إد وقعت الصّلاة على القبر، و إلى القبر، و إلى القبر، و أو بين القبرين، و في دلك حديث رواه مسلم من طرق أبى مرثد العُمّوي مرفوع "لا تُحَلِّسُو عَلَى الْقَبُور، وَ لا تُصَلُّر إِلَيْهَ أَوْ عَلَيْهَا " قلت: وليس هو على شرطِ البحوري، فأشار إليه في الترجمة و أورد معه أثر عمر الدّل على أن اللهي عن دلك لا يقتضى فساد الصّلاة (١٢)

قیروں بیس نم زکی کرا بہت جب ہے کہ نم زقیر کے اُدیر ہی قبر کی طرف میا دوقیروں کے ورمیان واقع ہوا وراس مسئلہ بیس ابو کر غیر محقوی کی حدیث ایام مسلم نے روایت کی ہے کہ حضور عدید الفتال قاد السّلام نے قروای "قیروں پر نہیٹھواُن کی طرف یا اُن کے اور نمی زند پر حوالہ امام ایان تجرفر والے بی کہ سیاصد بیٹ بخاری کی شرط پر نہیں ہائی اور اس کے ساتھ دھرے میں اس کی طرف اش رہ کیا وراس کے ساتھ دھرے مرضی اللہ تعن کی عند کا اور اس کے ساتھ دھرے مرضی اللہ تعن کی عند کا اور اس کے ساتھ دھرے مرضی اللہ تعن کی عند کا اور اس کے ساتھ دھرے میں اس کی طرف اس کے دیے تھی اور اس کے ساتھ دھرے میں اس کی طرف اس کے دیے تھی اور اس کے ساتھ دھرے میں اس کی طرف اس کے دیے تھی اور اس کے ساتھ دھرے میں اس کی طرف اس کے دیے تھی اور اس کے ساتھ دھرے میں اس کی طرف اس کے دیے تھی اور اس کے میاتھ دھرے میں اس کی طرف اس کے دیے تھی اور اس کے میاتھ دھرے تھی ہیں ۔

ایبای امام بدرالدین ابور محمودی امریکنی نے "عمرة القاری شرع بری دری" بی ری "من بری است اورایبای حضرت مُولا علی قاری نے "مرقا فالمن تج شرح سفلو قامص بی " (۱۶) شی تر بر قرار ایر نی عبر این تو تر الدری در تر الله الله تا الله تراسی الله تا الله تراسی تراسی تراسی تراسی تراسی تراسی تراسی تراسی الله تراسی تراسی

دوم آل کرمقعود ومنظور عبوت (سولی) تعالی دارند، ولیکن اعتقاد کنند کرتوجه به آبور
ابینال درنمار وعبادت حل موجب قرب در رضائے و سات یا و موقع عظیم
ست نز دخل تعالی ارجب اشتم ل و سعب دت و مب مقد در تعظیم انہی نے و س، وایل
معرد وطریق ما مرضی و مامشر و تا ست، اول خود شرک جلی و گفر صریح ست، و تالی نیز
حرام وممتوع از جهت اشتمال برش کنی، و بر بر نقد بر لعن منتوجه ست
و نمار کردن بجانب قبرنی یا مردصائی تنصد تعرک و تعظیم حرام ست، و آج کس دا از علی،
ورآل خلاف نیست، اما اگر قرب قبر ایشال مجد سے بنا کنند تا نماز گرارند بے توجه

عدده القارى شرح المعارى، كتاب العلاه، ياب هل تبش قبور مشركى الحاصية الع،
 ۱۲ مدده القارى شرح المعارى، كتاب العلمية، يروت

بجانب آل ما (ببركت)) به شركت مجاورت إل موضع كهدفن جهد مظهرايشار ست

و ( نوريست ) بايد ادنورانيت ورو ما نيت اينال عما دت كمال و تبول يا بر ( تحقور ١٠٠٠ )

١٤ مرقاه المقاتيح شرح مشكاة المصابيح كتاب الصائر، باب اللقل، الفصل الأولى،
 ١٤ مكيه المبادية ملتال

۱۵ اشعة للمعات، كتاب الشلاه باب المساحد و مواضع الشلاه انفصل الثاني، ۲۶۱۹،۱
 کتب عالم محیدیه ملتان

۱۱ فتح البری بشرح صحیح البخاری، کتاب الصّلاف باب عل تبش قبور مشرکی التحاهیات البدی بشرح صحیح البخاری، کتاب الصاهیات و تحت رقم ۲۲۲، ۲۲۵ ۲۲۵، ۱۲۸ تا ۲۰۱۱ ۱۲۵، ۱۲۵ العصیة، بیروب

۱۱ فتح البارى بشرح صحيح البخارى، كتاب الصّلاف ياب عل تبش قبور مشركى التعاهية ۲ ۲۷۴، ۲۷۴، دار أبي حياله قاهره، و تنحب رقم ۲۲۷، ۲۸، دار ۲ ۲ ۱/۱۹۰۱، دار الكتب الصعية بيروت

33

وري جالازم في آيده با يحتدارد (١١)

۱۱ مقارح النبوة، شيخ عبد الحق محلث دهلوى (قارسى) ۲۲۴/۲ ، ناشر: مركز اهل سنت بركات وضا، پور بندو، كحرات للكوره لل معتون كي الكرده مهارت شي معتون كي المراح شي قوسين كي مهاده المراح الله اعلم

المساحد و مواضع المفسل الأول، ١ له ٢٧، ١ ٢٧، مطبوعة كتب عاله معينيه ملتان على المساحد و مواضع المفاري المفسل الأول، ١ له ٢٧، ١ ٢٧، مطبوعة كتب عاله معينيه ملتان على المحت إلى المساحد و مواضع محيده المفسل الأول، ١ له ٢٧، ١ ٢٧، مطبوعة كتب عاله معينيه ملتان على المحت المحيدة المعالم المورث المحت المحت

ان عبارات ہے معلوم ہوا کہ مقتیان جذہ عطرا زئے جومطلب احادیث ہے نکا لناچاہاوہ محیر نہیں اورانہیں ان احادیث ہے استدلال نہیں پڑتھا۔ورمتنا ر ۸۱) بیس ہے:

و لا يُحصَّص لللَّهِي عنه و لا يُعلِّنُ و لا يُرفِع عليه بناء، و قيلَ لا بأس به وهو المختار كما في كراهة "السراحية" (١٩)

المتحتار حدا ہی حرافتہ السراحیہ (۱۹)

قیر پر نہ تمارت بنائی جائے ندہ ہ کی ہے پہندگی جائے او رندا بہند ہے بنائی جائے

کیونکداس ہے منع کیا گیا اور کہا گہا کہاس علی کوئی حربی نیس اور بہی بنتا رقد ہہہ۔

حد بیٹ سوم ، جس جس حضرت علی مرتضی کرم اللہ و جہدالکریم کی اس روابیت کا بیان ہے کہ
حضور علیدالسی م نے جھے مائنو رقر مالا کہ جس جوتصور یا وَل محوکر دوں او رجوقیر بلند یا وَں اُس کو

عدار کر دوں ۔ اس حد بیٹ ہے استدالال کرنے ہے لی شخص صاحبان پر لازم تھا کہ و دبیرنا بت

کرتے کہ وہ قبور مسلمانوں کی تھیں ۔

دوم بیرکدیرایر کرنے سے کیام اوہ ؟ آبایا لکل زین سے بموار کروینا کرنٹان بھی یا تی نہ رہتے بیستند متوارث ہے۔ معارض ہے۔

تیسر ہے یہ کہ تصاویر کا ذکر قبروں کے ساتھ کیا مناسبت رکھتا ہے؟ جب اِن اُمور کو صاف کر لیتے تب انہیں استدلال کی گنجائش تھی ،اب بیں بالانتصار عرض کروں؟ یہ بات تو ہرمومن کے لئے بیٹی ہے کہ زمانداقیس بی مسلمانوں کی جوقبور بنیں وہ صنور کے علم واجازت ہے کہ

١٨٠ - اللو المعتار شرح تنوير الأيصار، كتاب الصلاة به صلاة الحنازة ص١٢٢، دار
 الكتب العلمية بيروت

۱۴ الفتاوى السراحية كتاب الكراهة و الاستحسان، ياب العبادة و القبور، ص ۲۴ مير محمد كتب علم، كراتشيد اوراي كرفت على مرحيث أن الن عابرين شاى الحج بين الحج بين شاى الحج بين ا

نبش القبور الثارسة إذا لم تكن محرمة (٢١)

اور صدیث میں بچے اور بہد کے ذریعے عملو کہ مقبرہ میں تصرف کریا جائز ہے اور پوسیدہ قبروں کوا کھاڑنا جائز ہے جب کہاعؤ ت ناہوں۔

کیا مشرکین جا بلیت کی قبور اُ کھاڑ وی جا کیں، یہ جائز ہے؟ عنوان باب بید تھا علامہ فرماتے ہیں پینی سواانمیا ءاوراُن کے بعین کے، کیونکداُن کی قبریں ڈھانے میں اُن کی اہانت ہے، بخالف مشرکین کے کداُن کی کوئی حرمت نہیں ۔ بینی حدیث میں ولیل ہے اس پر کہ جو مقبرہ بہدویج ہے ملک میں آگیا ہو، اُس میں تعرف کیا جائے، اور پُرا ٹی بوسید وقبریں اُ کھاڑ دی جا کیں بشرطیکہ مرزبوں۔

ان عبارات سے معلوم ہوا کہ سلمانوں کی قبریں مجترم ہیں۔اُن کو ڈھانا ،ان بیل تعرف کرنا ، نا جائز اوران کی ابات ہے۔قبریں اُ کھا ڈنے کا تھم مشرکیین کی قبروں کے لئے ہے۔ یہ بالا جماع والا تصاران تمام فتووں کی تقیقت ہے جو''ا خبارا نجم یعند' اور''ہور دُ' بیل جھے ہیں۔
ایک تحریر مولوی سلیمان صاحب ندوی کی اخبار'' زمیندا ر' بیل چھی ہے۔انہوں نے قبوں کے جواز وعدم جواز ہے تو بحث نہیں کی ،مگروہ اس کے دریے ہیں کہ قبر اکثر مفروض ہیں لیکن ان کی بیتر اور نہیں تھی ہیدی ہیں۔ مولوی ان کی بیتر ایک بیتر کی بیل ہولی کا میکند نور نے مساحد بھی شہید کی ہیں۔ مولوی صاحب نے بیا می بحث فر مائی ہے کہ سجد وجی بیل سوری جن ماحد بھی شہید کی ہیں۔ اور مجد باللہ صاحب نے بیا می بحث فر مائی ہے کہ سجد وجی بیل سوری جن نا زل تیس ہوئی تھی۔ اور مجد باللہ ان کے میشور گانا آئے میکندا با زل تیس ہوئی تھی۔ اور مجد باللہ ان کے میشور گانا آئے میکندا با زل تیس ہوئی تھی۔

یں بیر طرش کرتا ہوں کہ ایں بحث چرمعنی وارد؟ اگر میں فرض کرایا جائے تو کیاان مساجد کا دُصانا جائز ہو گیا ؟ ہندوستان کی کسی مجدیل کوئی سورت مازل ہیں ہوئی تو کیا یہاں کی تمام مجدیں شہید کر دی جا کیں؟ دوسری ہات ہیہ ہے کہ کسی قبر کا کسی زمانہ بیں واقع ہونا آیا ہیہ مسائل دینیہ او راحکام شرعیہ بیں ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کے لئے حدیث سے الاسنا و ضروری ہو؟ او راگر ایسی حدیث نہ سلے تو وہ قبر ہی ٹا بہت نہ ہو۔ ہندوستان بی لاکھوں اولیا ء کے مزار ہیں، حدیث کے قاعدہ ہے کسی کی اسناد محفوظ دیکتو بیس، تو کیا بیان لوکوں کی قبریں

عادت ترایف فن شی ترکت کی تھی اورائے نیاز مندوں کواٹی ترکت ہے تروم آہیں فرمائے ماتے ہو جس قد رقبور زمانداقدی میں بنیں صحابہ نے بنا کمی حضور کی موجودگی میں بنا کمیں اور موجودگی میں بنا کمیں اور موجودگی میں بنا کمیں اور کی موجودگی میں بنا کمیں اور کی تربی تھیں جو دکون ہے مسلما نوں کی قبری تھیں جو ما جا کر طور پر او ٹی بن گئی تھیں اور اُن کے منانے کا تھم دیا؟ یہ بات بالکل عقل سے باہر ہے ۔ البتہ محقار کی قبری بہت بہت او ٹی بنائی جاتی تھیں جیسا کہ اب بھی نساری کی قبریں دیجھی جاتی ہیں جسما کہ اب بھی نساری کی قبریں دیجھی جاتی ہیں جسما کہ اب بھی کی قبریں دھانا تو ہیں دیکھی جاتی اور کھا ر

بخاری شریف میں ہے:

أَمْرَ النَّبِيُّ عَظِيًّة بِقَبُورِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنْبِشَتْ (٢٠)

حضورا نورعلیا اسلو ۃ والسلام نے مشرکین کی قبروں سے لئے تھم فر ملیاد ہ اُ کھا ژدی گئیں۔ بیکہاں سے کہا جاتا ہے کہ علی مرتضی کرم اللہ تعالی و جہہ کوسلما نوں کی قبروں کے لئے تھم ہوا تفا؟ یا مشرکین کا تھم مسلما نوں پر چسپاں کیا جاتا ہے۔علامہ ابن حجر کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ''فق الباری''جلدا ہی ۱۷۲ میں فرماجے ہیں:

و في الحليث حواز التُصرّف في المقبرة المملوكة بالهبة و البيع و حواز

٢٢ مرجع سابق، ٢٧٦/٢ فتح البارئ، كتاب الشارة، باب (٤٨) هل تُنبش قُبور مُشركى
 الحاهلية الخ، تحت رقم: ٤٢٧، ٤٢٨، ٢٩٢/١/٢ ، ٢٩٣، دار الكتب العلمية، بيروت

۲۰ صحیح البحاری، کتاب السلاه، باب هل تُبش قبور مُشركی الحاهلیة الخ، برقم: ۱۲۸ مدار الكتب العلمیة بیرونتد فتح الباری بشرح صحیح البخاری، كتاب السلوة، باب هل تنبش قبور مشركی الحاهلیة، ۲۲۲۲، دار ایی جیال، قاهره

۲۱ قتح لبارئ بشرح صحیح البحاری، كتاب الصلاة باب (٤٨) عل تُنبش قُبور مُشركی
 الحاملیة ۲۲۳/۴ دار ایی حیان قاهرة، و ۲/۱/۱ دار الكتب العلمیة بیروت

نہیں ہیں؟ اس سے ان کا وُھاما جائز ہو جائے گا؟ مسلمانوں کا نسلاً بعد تمہار ایک چیز کی نہیت خبر دینا کیا مسلمان کے وثوق و اطمینان کے لئے کافی نہیں ہے؟ اگر مولوی صاحب ایسا فرما کمی تو صد با مثالیں ایسی پیش کی جا سکیں گی جہاں مولوی صاحب محض نقل وشہرت پراعما و فرما کر احکام شرق جاری کرتے ہول۔ البعد جہاں نقل مخالف موجود ہو وہاں خور کی حاجت ہوتی ہے ، اس میں بھی جب تک قبر ہونے کا بطلان بھی نہیں نہ ہوجائے اس کو ڈھانے کا جواز محض اوعاب ، جس کی کوئی سند مولوی صاحب کے پاس نہیں ۔ صفرت آ مند رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مقام ابواء میں بنائی گئی ، بیمسلم لیکن اس حدیث پر بھی تو نظر رہے چواجر آئی اور این شاہین نے مقام ابواء میں بنائی گئی ، بیمسلم لیکن اس حدیث پر بھی تو نظر رہے چواجر آئی اور این شاہین نے مقام ابواء میں بنائی گئی ، بیمسلم لیکن اس حدیث پر بھی تو نظر رہے چواجر آئی اور این شاہین نے مقام ابواء میں بنائی گئی ، بیمسلم لیکن اس حدیث پر بھی تو نظر رہے چواجر آئی اور این شاہین نے مقارت عائش رضی اللہ تعالی عنہا ہے دوا ہت کی:

إِنَّ النَّبِيِّ غَيْنِكُ نَزَلَ بِالْحَعَوْلِ كَلِيْبًا حَرِيْنًا وَ فِي رَوَايَةً وَ هُوَ بِاللَّهِ حَرِيْنَ فَاقَامَ بِهِ مَاشَاءَ اللّٰهُ، ثُمَّ رَجَعَ مَسْرُوراً، قَالَ: يُخَاطِبُ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا "سَأَلُتُ رَبِّى قَأْحُهَا لِى أَقِى فَامَنْتُ بِى ثُمَّ رَدُّهَا"

ایین ، حضورا نورعلیدالفللو قاوالسکا م بعکول میں ایک او نجی جگہ تھیرے اور اس واقت حضور ممکنین بنے اور کر میہ فر مائے بنے ، وہاں کچھ دیر قیام فر مایا اور پھر مسرور والی تشریف لائے اور حضرت عائشرضی اللہ تعالی عنها ہے خطاب فر مایا کہ بنس نے اپنے کیروردگارے ورخواست کی اُس نے میرے لئے والدہ کوزیدہ کیا، پھروہ جھھ پر ایمان لائمیں پھرائیں واپس کرویا۔

بعول مكه كرمه كافيرستان بيجس كوجنت المعلى كتيم بي -

اس حدیث ہے بیمطوم ہوتا ہے کہ حضرت آمند کی قبر مکد مکرمد میں ہے ہی میں علماء نے اس طرح تعلیق دی ہے:

و قبل حمعاً بين الرّوايتين أنها دُفنتُ أولاً بالأبواء ثم تبشت و نَقلتُ إلى مكة و دُفتتُ بالحعول ٢٣٦)

اور کہا گیا کہ دونوں مضاور وا پنوں شن موافقت ہوں دی جاسکتی ہے کہ پہلے ابواء شن فن کی گئیں چروہاں سے مکہ کی طرف نقل کر سے چول میں دفن کی گئیں۔

حربین طیمین کی طرف اموات کانقل کرنا وہاں کے پر کات حاصل کرنے کے لئے سلف میں بہت ہواہے، اب اس قبر کا اٹکا راو راس پر معتکد اپنا ہی مطاقہ ہے، مکان میلا و کی نسبت مولوی صاحب نے بہت تہذیب کے خلاف ول آزار الفاظ استعال کئے جیں، حضور کی ولا وت شریف کا تذکر وال لفظول میں کیا ہے۔

" كدييه مقام جهال حضورا نور عَيْنَ فَيْ فَاعَم ما در الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال قما" - (تقلِ الله عَلَى الله عَل

گرنے کا افظ صفور اکور علی استعال کرنا ایما عدارے کس طرح حصور رہو؟ کیا جرات ہے کہ یے کہ حضورا نور علی استعال کیا گیا؟ یدایمان ہوتو گھر آ فار ہیمبر علیہ السمام کا مثانا کی تجہدے جیس ایمولیہ نبی علیہ السمام کا مکان پر رگان اسلام اور علماء وین کا زیارت گاہ رہا ہے اور وہ اس سے تعرک حاصل کرتے رہے ہیں ، مولوی صاحب کا تمسخواس کی تکذیب کے افروہ اس سے تعرک حاصل کرتے رہے ہیں ، مولوی صاحب کا تمسخواس کی تکذیب کے لئے تعرفی ہوسکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ سیرت کی کتابوں جیس تذکر و نہیں ، جی کہتا ہوں کہ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں ان جی خوب تذکرہ ہے۔ نہ طم تو جھے سے دریا شت کریں جی حوالہ بناوں گا ، انسوں تحقیب جی بی حال ہے کہا ہے زیر وست و افعات کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ تاوں گا ، انسوں تحقیب جی بیت زور کی جو بات کی وہ بیہ ہے کہ ان کا دیکر دیا جاتا ہے۔ آپ نے این سعود کی تاکید جی بہت زور کی جو بات کی وہ بیہ ہے کہ ان کا دیکر دیا جاتا ہے۔ چاہئے کہ وہ آگے ہو حکرا بن سعود کے بدوافسروں کا ٹیس بلکہ پیکرا سلام مجد سقت مصرت عمر قارد تی کا باتھ یکڑیں ، جنہوں نے شجر وہ رضوان جس کے نیچ بیٹھ کر آئخفر سے متعلق نے قارد تی کا باتھ یکڑیں ، جنہوں نے شجر وہ رضوان جس کے نیچ بیٹھ کر آئخفر سے متعلق نے فر حد یہ بیست رضوان کی کہاڑی چلائی اوراس کو کا ہے کہ کی جینے دیا۔

بات آدى كو تحقيل سے كهنا جائے اور كى معالمہ ش جنے پہلو بول أن سب كو ظاہر كرما چاہئے ، يركن كما ہے مطلب كم لئے واقعدى شكل من كردى جائے ، حد يث شريف ش ہے :
عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لَقَدُ رَأَيْتُ السُّحَرَةَ ، ثُمَّ أَيْنَهَا بُعدَ فَلَمُ أَعْرِفَهَا (٢٤) وَرُوى عَنْ عَمْرَ مَرَّ بِلَاكَ الْمَقَامِ بَعُدَ أَنْ ذَهَبَتِ السُّحَرةُ قَقَال: أَيْنَ كَانَتُ ؟ فَحَعْلَ بَعْضَهُمْ يَقُول: هَهَنَا ، فَلَمُ كُثرَ الشَّحَرةُ قَال: المُعْرَفَة مَانَ المُنْحَرةُ فَقَال: المُعْرفَة مَانَا ، فَلَمُ الكُثر الْمُعَلَمُ مَانَا مَانَا ، فَلَمُ الكُثر المُعَلَمُ مَانَا مَانَا ، فَلَمُ الكُثر المُعَلَمُ مَانَا مَانَا ، فَلَمُ الكُثر المُعَلَمُ مَا اللهُ عَلَى المُعْرفَة المُنْ المُعْرفَة مَانَا ، فَلَمُ الكُثر المُعَلَمُ مَا المُعْرفَة مَانَا ، فَلَمُ الكُثر المُعَلَمُ مَا اللهُ الكُثر المُعَلَمُ مَا اللهُ الكُثر المُعْرفَة مَانَا ، وَالْمَانَا مَانَا المُعْرفَة وَاللَّهُ المُعْرفَة المُنْ المُعْرفَة مَانَا ، وَاللَّهُ المُعْرفَقُهُ مَا اللَّهُ الكُثر المُعْرفَة مَانَا ، وَاللَّهُ الكُن المُعْرفَقُهُمْ يَقُول: هَهَنَا ، فَلَمُ الكُثر المُعْرفَقُهُمْ مَانَا ، وَاللَّهُ الكُثر المُعْرفَة اللَّهُ الكُثر المُعْرفَقُهُمْ مَانَا ، وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

۲۲. صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب غزوة الحلیبة، ۱۲۹/۱ حمعیة المکتر
 الإسلامی، قاهرة، و برقم: ۲۱ ۲۱، ۳/۳۰، دار الکتب العلمیة بیروت

٣٣ . آثار محمديه و سيرة نبوية للعلامة احمد زيني دحلان مكي رحمة الله تعالى عليه

سعید بن میتب رضی اللہ تعالیٰ عندا ہے والد سے روایت کرتے ہیں کہ بی نے تیجرہ رضوان دیکھا تھا بھر بیل اللہ تعالیٰ عندا ہے والد سے روایت کرتے ہیں کہ بیل اللہ تعالیٰ عند رضوان دیکھا تھا بھر بیل ایک سال بعد آیا اس کونہ پیچا یا ۔ حضرت محر وشی اللہ تعالیٰ قرمایا کہا سے مردی ہے کہ دوای جگہ ہے گزر ہے بعد اس کے کہ جم رہ جاتا رہا تھا تو فرمایا کہا ان تھی زیادہ استقال بھوا ورخت جاتا رہا۔

اس میں صفرت عمر رضی اللہ تعالی عند کا تجس فر مانا مولوی صاحب سوچیس کیا بتا تا ہے، علامہ اسامیل حقی و تقریر روح البیان و میں فر ماتے ہیں:

بَلَغَ عَمَرَ بُنُ الْخَطَّابِ رضى الله تعالىٰ عنه فِي زَمَانِ خِلاَقْتِهِ أَنَّ تَاسَأَ يُصَلُّونَ عِنْدَهَا قَتَوَعُدَهُمْ وَ أَمْرَ بِهَا قَقُطِعَتْ خَوْفَ ظَهْرِ الْبِدَعَةِ ءَانَتِهِي

و روى الإمام النسلى فى "التيسير" أنها عَبيت عَلَيهم بِن قابِل قَلَم يُلْرُوا أَيْنَ فَعَيتَ عَلَيهم بِن قَابِل قَلَم يُلْرُوا أَيْنَ فَعَيْتَ عَلَيْهم بِنَ قَامِ عميت عليهم ذهبوا يصلّون تحت الشّحرة على ظنّ أنها هى شحرة البيعة، قامر عمر رضى الله عنه بقطعها، و فى "كشف النور" (٢٥) لابن النّابلسى: أمّا قول بعض المغرورين بأننا المعونة على العوام إذا اعتقدوا وليّا من الأولياء و عظموا قبره و التنسوا البركة و المعونة منه، أن ينركهم اعتقاد أن الأولياء تُؤيَّر فى الوحود مع الله فيكفرون و يشركون بالله تعالى، قنهاهم عن ذلك و تهنم قبور الأولياء و ترفع البنايات الموضوعة عليها و تُربل السّتور عنها و نحعل الإهانة للأولياء ظاهراً، حتى تعلم عن ألمحود مع الله تعالى للقعوا الموافوعة عليها و تُربل السّتور عنها و نحعل الإهانة للأولياء ظاهراً، حتى تعلم عن أنصام المحاهدون إن هؤلاء الأولياء لو كانوا مَوَيِّرين فى الوحود مع الله تعالى للقعوا عن أنصام المحاهدة الإهانة التى نقعلها معهم، قاعلم أن هذا الصّيع كُفر صراح مأخوذ من قول فرعون، على ما حكاه الله تعالى لنا فى كتابه القليم "و قال فرعون فى الأرض من قول فرعون، على ما حكاه الله تعالى لنا فى كتابه القليم "و قال فرعون فى الأرض من قول فرعون، على ما حكاه الله تعالى لنا فى كتابه القليم "و قال فرعون فى الأرض من قول الموهوم و هو حوف الفَسَاد" (٢١) و كيف يحوز هذا الصّيع من أبحل الأمر الموهوم و هو حوف الفَسَاد الصّاط على العوامة انتهى

٧٥. كشف النُّور عن أصحاب القبور مع الحديقة النَّدية ١٧/٢ مكينة قاروقية بشاور

ليني جصرت عمر رضى الله تعالى عنه كوايثه زمانه خلافت ش خبر ينجى كه لوگ شجرة الزخوان کے باس نماز رہ سے ہیں ،آپ نے انہیں وحمکا با اور آپ کے تھم سے وہ درخت کا نا گیا ہے ف عمير ربدعت امام تعي رحمة الله عليد في وحيسير "عن ردايت كيا كه الطيم ما ل وه درخت تم جو اللاء اوركى في ندجانا كدكهال كراع علامه فرمات بين كدودنول رواغول شرموا فقت كى بيد صورت بكرجب و واصلى ورخت، پيربوكياتو لوگ ال كمان ساور ورخت كے نيج نماز ير عن ملك كدوي وزحت بيعت بين حضرت عمر رضى الله عندن أس ورخت كوكاف كالحكم دیا ( ایجنی جس کولو کول نے غلط طور مروشت بیعت گمان کیا تھا، نہ کداصلی درخت کو ) ابن ما بلسى كى " كشف النور" بي بيعض مغرورون كابد كهد دينا كرمين خوف ب كدعام لوك كسى ولی کے معتقد ہو جائیں اوراس کی قبر کی تعظیم کریں ،اوراس سے برکت و مد دطلب کریں تو و ہ اس اعتقاد بش گرفتار ہوجا کیں کے کدو ہ اولیاء وجود بی اللہ تعالی کے ساتھ موڑین ہیں لیتنی مسى چيز کے پيدا کرنے بين أس کے ساتھ شريك بيل تو كافرومشرك بوجائيں مے۔ ہم أن کو اس منع کرتے ہیں اور اولیا و کی قبریں ڈھاتے ہیں اور جو ممارتیں اُن پر بنائی گئی ہیں أن كودوركرت بين اورجا وري بات بين اوراوليا على ظاهرى المائت كرت بين واكدعام جامل جان نیس کداگر میراولیا ءاللہ کے ساتھ وجو دیس مؤثر ہوتے تو اپنی وَات ہے اِس اہانت كودُوركردية، جوہم أن كے ساتھ كرتے ہيں، تو جائنا جائے كديد تعل ( بيني اس مقصد ہے قبریں ڈھانا اوران کی ایا ٹت کرنا ) کفر خالص ہے جو فرعون کے اس مقولہ سے ماخوذ ہے جس کواللہ تعالی نے اپنی کما ب قدیم میں تعل فر مایا کہ مفرعون نے کہا جھے چھوڑ دو کہ موی کوفل کر ڈالوں اور انٹیل جائے کہوہ اینے رب کو یکاریں میں ڈرتا ہوں کہوہ تمہارے دین کوبدل وی، یا زمین میں فساد ظاہر کریں''۔اور پین فیل بیخی قبریں ڈھانا ایک اَمرموہوم، بیخی عوام کی مرای کے خوف ہے کیوں کر جائز ہوسکتا ہے۔

اب مولوی صاحب اس می فورفر ما کمی تغییر میں پورا مسئلہ بیان کر دیا گیا ہے جس کے وہ در ہے ہیں ،اورمولوی صاحب کے قیاس قاسد کا پورارڈ آ گیا ،اللہ تعالی راوراست و کھائے ہیں

محمرتعيم الدين

كتبه العبد المعتصم بحبل الله المثين